180 التهبن زوزبهسا خنجي اصفهساني بيشش يواجع غريان مذرس بوری

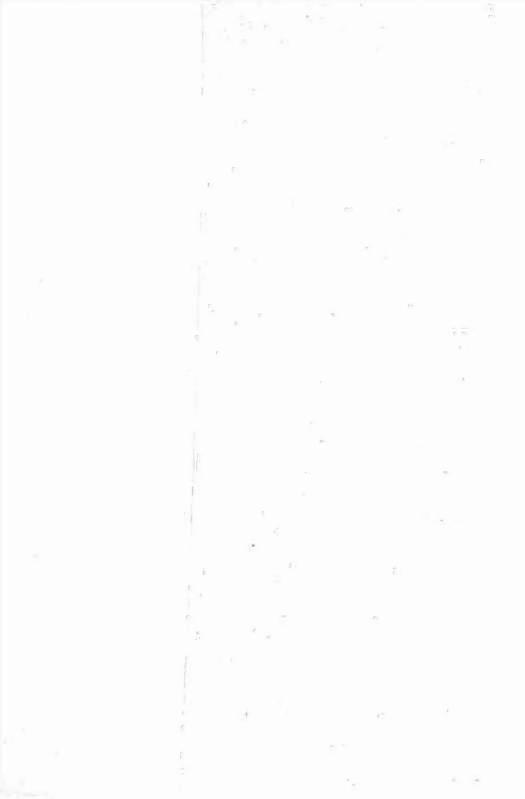

# فَعَيْدَ بِيُلِمُ الْفِلْفِي الْفِلْفِي الْفِلْفِي الْفِلْفِي الْفِلْفِي الْفِلْفِي الْفِلْفِي الْفِلْفِي الْف ورست معوات

جهرك رده معضوم

مولف

فسن الدبن وربها المحتاني فسن الدبن وربها الم مترجم مترجم شاراحمت رين پوري بموشش رئول جسفران

|   | 7 |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| _ |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |



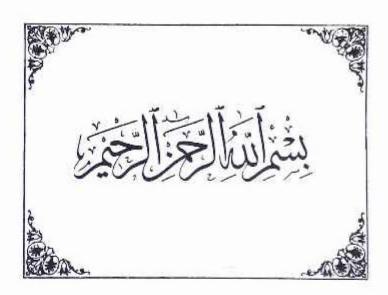



2/2/4 48 m

4.15



### انصاریان پلبکیشنز پوسٹ کمس نمبرے۱۸–۲۷۱۸ قم جمہوری اسلامی ایرال بیلی فول نمبر ۱۲۵۰ ۲۷۱۰

### مشخضات

| چارده عصوم ا                              | نام کتاب؛        |
|-------------------------------------------|------------------|
| فَضُلُ اللهُ بن رُوزِ بِها نَضِي اصفها بي | مؤلف :           |
| نثار اصدرین پوری<br>انصاریان بلیکیپیشنز   | مترجم؛           |
| انصاریان پسیسیت<br>کوتر نقوی ، مجوری      | ناشر!<br>کنارته: |
| ماه ذی الج سامانده                        | مال طبع:         |
| Y                                         | تعداد إ          |
| مبدر                                      | مطبع:            |





محترم نصاریان عرصه دراز سے نشر طوم آل محدثیں ہمدتن کوٹمال اور دنیا کی کثیرالاستعال زبالو میں اگر ومصنوی کے فضائل و نما قب وظوم و جزات کولین کرانے میں کوئی دقیقے فروگزاشت نہیں کر تے میں انہوں نے کتاب بدا کی افادیت کے پیٹے نظرار دویں ترجمہ کی ٹیٹرکٹ کی میں نے جول کوئی اور مجمدہ دوماہ میں ترجمہ کل برگیا ،

کناب کی زبان پانچ سومال پرانی ہے اور فول سے نواقص کی بنا پر تعدد بھجوں پرجھ الاسلام و اسلین رسول جنو مان صاحبے حاثیر پر مکھ دیا ہے مہارت میں سکتر ہے یا جوٹ گئی ہے ، ان تمام جہزوں کے با وجود ہمنے دگیر کتب کے نواون سے ابہام کو تم کرنے کی کوشش کی ہے اب بھی اگر ہیں پر ابہام پاکو ڈیا نفض ریگیا ہموتر ہی کہ ہا ری نظر نی پروئے کمی جو توار باب علم ومطالعاس سے میں طلع فرمائیں ،اکرا نمزہ ایڈوشیز ن میں تصبیح کردی جائے ۔ یر کتاب ایک ایسے فی عالم کی آلیف ہے جوکر شیرو دئی علامے درمیان محان تعارف توثین تیں ایک ایک ایسے نوٹین تیں ایک ایسے نوٹین تیں ایک ایسے نوٹین کے درمیان میں انداز سے پہلے نے گئے ہیں اس کے جسس اس کتاب میں نوٹر آئیس کے ، جج الاملام والمسلین ایول جنو بالن صاحب نے اپنے مقدور میں تولف کی اموائے جیات، طی شخصیت، مذہب اوران کی بیامت سے مسلم میں تصیل سے دوئی ڈالی سے اورون تھا ہا درمیس نئی اورمی میں اوران کی بیامت سے مسلم میں تصیل سے دوئی ڈالی سے اورون تھا ہا درمیس نئی اورمی میں اوران کی بیامت سے مسلم میں تعلیم اللہ میں تعلیم اللہ میں تعلیم کی ہے۔

یوں توصلوات مشیقی برخسرے آیا صلوات کے ذاہریں اور بیش علا فریقین نے اپنی نظرد عقیدہ کے مطابق تفصیلی واختصارے فار فرمان کی ہے بھی نے صلوات جیسے کے اطابقہ بھی جیجے احادیث کی در مختاب فلم بندکیا ہے ہی جی دو مصوم برصلوات بھیسے اور بچرصلوات کی شرح کے باد سے یہ آئی تفصیل سے شعید طارکے طاوہ کئی تن عالم نئیس کھاہے ، مؤلف نے برصوح کمنے ملت صلوات کی شرح کے ذائیس مرابط نضائل و منا قب جزات وکرامات اور عبادات و رہائی امود بھی کھوڈ پیریس اور برموقع پر ائر مصوری کاسے اپنی مقیدت کا اظہار کیا ہے ۔

اس کی کوئی تک نیس بے کوائر معمون پر صلات بھیجنے ہی ہی ہیں و دنیا کی کا میابی کا داد مفرید مؤلف نے اس منیقت کوچھی اطرح واضح کیا ہے ،

بزاردل صلوات وملام كرماتهدومت بدد عابول كرتمام تونين كرماته جهايي مرايا تعقيكي مجي ترفاعت فرمائيس .

ثناداحمد زين بودى

## فهرست

6.

| مقدمہ<br>مول <i>ف کی سوانح حیات کے ماخذ</i>                          |
|----------------------------------------------------------------------|
| <br>الف: پرانے مناتع                                                 |
| ب: نے منابع<br>ج: موصوت کے زندگی نامہ کے تفصیلی ماخذ                 |
| ن ؛ موصوف کے زیدن نامہ کے ماقد<br>د؛ این روزبہان کے افکار کے مافذ    |
| <br>ابن روزبهان کی زندگی کی سال شماری                                |
| <br>ابن روزبہان کے علمی آثار<br>فضل النّٰد بن روزبہان کا مذہبی رجحال |
| <br>س المدبي روز بهان اثناعشري شنگي                                  |
| <br>ابن روزبهان وسیلة الخادم انی المخدوم میں                         |

| سانویں قبم                                |
|-------------------------------------------|
| الصول فيم                                 |
| نوي حم                                    |
| د مول م                                   |
| اربرق                                     |
| 70,000                                    |
| ير بول م                                  |
| بوروباد ع<br>مواج                         |
| انجرت رسول فعلاً                          |
| ، برب و دن ملا<br>امام <sup>عب</sup> ر بر |
| امرالموننوس كروالات                       |
| قرامبرالمومنين المستعنات                  |
| فاظمه زبرار السيار الم                    |
| امام حسن مُ                               |
| امام خملين ع                              |
| امامهجا وعلم                              |
| امام باقرم                                |
| ا مام صادق ا                              |
| المام كافطم المستسبب                      |
|                                           |

3 3

| 4.                       | سلواتيه                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Yr                       | کآپ کے نیخ                                 |
| 44                       | مولف کی یا د داشت                          |
| 41                       | مقدم مولف                                  |
| 64                       | در بار هٔ صلوات                            |
| 49 —                     | ا ول معنی صلوات                            |
| 44                       | ۷. زبان عرب میں سلام کے معنی               |
| Ar —                     | ٣ رسول برصلوات تحيينا وأجب بير             |
| ن بھیجنے کی فضیلیت — ۸۴۳ | سم صلوات مح بهترين صبغها ورر سوافع برصلوان |
| A4                       | ر المن المناسبة                            |
| 90                       | ر مول ، خلاکی رحمت ہیں                     |
| 49                       | ر سول کے حالات                             |
| 100                      | ر مواح کی ولادت کے وقت جو مجزات رونما ہو   |
| hfr                      | رمول كے معورات                             |
| 1.0                      | ر سوام کا دلین معجزه به قرآن               |
| 1+9                      | ر موال کے معیز ات کی قسمیں                 |
| 1.9                      | يها قرم                                    |
| 118                      | دوسری قلم                                  |
| IIP                      | تىرى قىم                                   |
| 118"                     | يونتى قىم                                  |
| 110                      | بانحوین قسم                                |
|                          |                                            |

| u-a   | امام رضاً                                          |
|-------|----------------------------------------------------|
| th.   | امام جوادم                                         |
| P44   | امام بادئ                                          |
| 444   |                                                    |
| YAP   | امام عسكريٌ                                        |
| Y97'  | امام مهدئ                                          |
| Y94   | مبدی کون ہے ؟                                      |
| Y99   | مہدی کے بارے میں مولف کا عقیدہ                     |
| r.r   | فہدئ برختم ولایت کے معنیٰ                          |
| r11   | ا مام زمانہ کے وسیلہ ہے اسماعیل ہر قلی کا شفایا نا |
| TIA - | تولیٰ وتبریٰ                                       |
| YYF   | أثمر ب توسل                                        |

#### مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و أله الطيبين الطاهرين

خواجنطل الثدبن ردزبهانخني

فوافیضل اللہ بن روزبہان کی موائع عری کے بارے میں بہت کی معلومات فراہم ہیں یان لوگوں کے رہے میں بہت کی معلومات فراہم ہیں یان لوگوں نے کی زخمت کا غرب جنوں نے ان کی واقع حیات باب بندی کی اور تھے کی ہے ، اولین بارجن لوگوں نے اس موضوع پر فاحد فرسان کی ہے ، احضوں نے بڑی زخمتوں سے ان معلومات کو فراہم کیا ہے، اس کے بعد دور سے فراد نے ان معلومات کی تھیل کے لئے قدم اسطایا اور موصوت کی تحری اور برای زندگی سے بور موسوت کی تحری اور برای کا زندگی نامہ تحریم بر برای طور برای کا زندگی نامہ تحریم بر برسی سے ۔

اجها بی طوربراس بان کی طرف اشار کردینا صروری ہے کہ موقعین نے ان کا اس طرح تعارف کوا یا فضل اللہ بن روزبہان بن فضل اللہ الامین ابو الغِرابِن قاضی باصفہان امین الدین الخبی الاسل الشرازی الشافعی الصوفی المشہور بخواجہ ملاسحہ

له مهان نامر بخاراس ۲۳،۳۳

من فصل الله بن روز بهان كالحلص م

سے بیعبارت این روزبهان کے استاد سخاوی نے الضو والا مع ج۲ من ا ۱۶ میں تحریر کی ہے۔

ابن روزبهان نوی ود موی صدی بحری کے علماری سے بی شایدوہ ۸۵۰ سے ۱۸۸

درمیان میا ہوئے اور ع<sup>ور ع</sup> فرصی انتقال کیا ۔ ان کے دالدجمال الدین روز میان بن فضل النہ خبی نویں صدی ہجری کے علما داور آفتے ر الو والوكى كوست سے احمان میں سے تھے ۔ وہ اصفہان میں تھے، ماجی بیگ كی تورش كے بعد الغين نريز بل إكرا ورو إلى ملطان ليقوب كى وايور كامركز قرار إن يها ، اعور في ترين كل برفرة الاتجار بادراه كام تاليف كي

ان کے دادا قاصی امین الدین فضل اللہ روزبہان شاہ رخ کے مخالفوں میں سے ایک تھے جواران کے دیگر بزرگوں کے ساتھ سفان جوس ساوہ میں مارے گئے۔ ایکے جاتی براہم می مارے گئے۔ فصل الله كانام ان كے دا دا كے نام بر ركھا تھا، شہر تنج فارس بي واقع كھاليكن موصوت اپنے والدكرما عقاصفهان مي ربت تق فضل الندابتدائ تعليم ماصل كرف كيدجندمال مومي اوراس كے بعد چند سال مدينه ميں الم محد سخا وي علي بن ابى عبدالله فرجى تعليم حاصل كى۔

ابن روزبران نے اپنے والد کی ما نندنویں صدی کی آخری د با بی کیچندسال آق قویو تلح اوثنا ہو کی خدمت میں گزارے احکومت کی آشفتہ حالی کے بعد اصفیان چلے آئے اور نویں صدی کے آخرى تين سال اورد تويي صدى كيميلي د إنى اى شهريس بسرى چنانچ خود موصوف نياصفهان كولينج وطن مے لحاظے یاد کیا ہے فطل اللہ ایران برصفولوں کا قبضہ ہوجانے کے بعد ما ورا والنبر و برات فار كركے اور انجاز ندكى كے آخرى سرو سال ماوراد النبركے سلامين شيبان كى فدرت مي كزارے اور عبور مين انتقال كيا .

ماورا،النبرك دوران قيام الخول في معض جكول مين شركت كى ، چندكما من تابيف كيس

لے لارستان کمین ص ۱۸۲ ما ۱۸۲ و احداثتداری سنتان ش عه المعوفون من الروزمها نيزفي الكتب التاريخيد ص ٢٩٢.

اورصفويون سيجنك كرفيرازبك بادشابون كواكسايا

درحقیقت ان کی علمی و سیامی کار کردگی بین بچگوتی میں بٹی ہوئی ہے جائی۔ مثلث کی حیثیت رکھتی ہے اس مثلت کے بین اور بے اُ ذر بانجان، حجاز اور ماورا والنہرسے عبار ت بیں، اس کے علاوہ فضل الله ہے حید کرارا کو خود کو اصفہانی تکھ سکیں۔

ان کی فعالیت کے مائز وجرا فیائی اعتبار سے براگندہ ہونے کے علاوہ ان کے حب بیں ایک قسم کا سیامی بحان تھا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعدایک نما نہ تک وہ آ ذر بانجان میں آق تو ہو تو معلولیاں کا سیامی بحان تھا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعدایک زما نہ کہ اور جب اس علاقہ برصفولیوں ساطھین کے دربار میں رہے اس کے بعد چندسال عراق عجم میں برک اور جب اس علاقہ برصفولیوں نے صلاکیا تو فضل الله دباں سے ما درا والنہر جیے گئے اور از کب سلاھین کے دربار سے منسلک ہوگئے ان کے میاں ایک قسم کو کو تر می وقت کے توضوع پر جی بہت فار فرسان کی ہے جو کہ شرح مواقف اور تو بیدے تو التی سے عبار ت ہے تصوف کے توضوع پر جی بہت فار فرسان کی ہے جو کہ شرح مواقف اور تو جی بہت اس موضوع سے متعلق اپنی مہارت کو اضوں نے بھی مورخ جی بہت اس موضوع سے متعلق اپنی مہارت کو اضوں نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ وہ اس می عبار اس موضوع سے متعلق اپنی مہارت کو اضوں نے دیا میان نامر بخلال میں ثابت کیا ہے۔

ا کھری نقطۂ نظرے بھی وہ شیعیت وسنیت کے باب میں بھی وہ ایک تیم کی پراگندگی ہیں متلاتے اپنی زندگ کے بعض موقعوں میں شیعیت کی طرف اور بعض موقعوں میں سنیت کی طرف ماکل رہے ہیں اگرچہ وہ سمجے معنوں میں کمجی شیعہ نہیں ہوئے ہیں،اس سلسلم آئند، وضاحت آئے گی۔

ہر میں دواریان کے سنید موان کے سیور ہیں ہوسے ہیں ، اس مسلمیں اسدہ وصاحب اسے است مساد صور توسے سے اس کی متصاد صور توسے سامنے آئینگی ایک صوفی مشل آدمی ہے جوا ہے صوفیارا فکار پر تحدید کرناچا ہتا ہے اور شیعیت کے عرفان سے متاتر ہوتا ہے اور شیعیت کی طرف اپنے میلانات کی نشا ندجی کرتا ہے بھر وہی بہترین مورخ بن جا آیا ہا اور اس میں اور این نعمت سلطان بعقو ہے آق قولونوکی موافقت بی اور ایران کے مشید عرفان کے ستون شیخ صفی کے خاندان کے خلاف قلم فرسانی کرتا۔

صفولیوں کے فلبہ کے بعدد و مرے یا دشاہ کے دربار میں بہونچاہ اور اس کے ذوق کے مطابق آئی فقیہ کے میاسی مبانی کو بیش کر تا ہے اور مجوز النے شیعی عفائد کو بالائے طاق رکھتا ہے تمام چیزیں اس کی اسی شخصیت بناکریٹن کرتی میں کرجس کی صلحت بہندی اس کے قلبی اعتقاد پر فالب تھی اور تصوف بے مقیدت فریمی شمنی میں تردیل ہوجاتی ہے۔

شیعی منابع کے لئے اس کی ایم ترین خصوصیت اس کی سنید دشمنی مے جواس کے آخری عربی طاہر ہوئی والداصفہانی ، خواجہ مولانا اصفہانی کے عنوان کے ذبل میں تکھتاہے ؛ وہ ابن رُوزہبان ۔
اہل سنت والجماعت کے مشہور تعصبین میں ہے تھا، جب مذہب حقہ جعفری کا آفتا ہے کو مت مطلع است سادت سے طلوع ہوا اور خور شید مالم تاب نے و نیا کھٹائی کی تولوک وربو مذہب باطملا کا زبگ آبار ویا تو اس مولانا ۔ ابن روزبہان ۔ اپنے وطن مالوون میں قیام پذیر شرہ مسکے اور ہرات جیا گئے جب خواسان پر نتیک خوان کا تربو مقال وہ اور خواس کے درباری بنگئے بمقتف ویل کی کو فرود الل بیت کی خواسان پر نتیک خواس نے بخارا میں اپنے خرب کے عداوں سے خواد میں اور اور کی سنگئے بمقتف کے اور اس نے خواس کے درباری بنگئے بمقتف کے اور اس نے خواس نے خواس کے خواس نے بخارا میں اپنے خرب کے عداون سے اور اس کے بارے میں ایسانی تجزیہ دولو بیٹواؤں سے لاقات ، مجدا کی تاریخ سے میں ایسانی تجزیہ دولو بی کی ہے جو کی ہے جو بھی کیا ہے بید

مول*ف کی موانج حیات کے ماخذ* الف: پرانے منابع

ا۔ خودموں نے تعلمی آٹاراس کی سوائے حیات کے لئے بہترین منا بع ہیں۔ یہ معلومات، عالم آرا امینی اور جہان نامیخارا میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں،اس سلسلہ میں سلوک الملوک البطال تیج الباطل اور

> کے خدر میں ۲۱۰ کے احسن التّاریخ ص ۲۲۹

"سیلت انخادم الی المحذوم میں تھی اس کی طرف اخارہ ہوا ہے مولف کی فوائخری ہوائے حیات کھی گئی ہے اس میں ان معلومات سے مددلی گئی ہے لیکن اس کی زندگی کی سیحے نقشہ کئی کے لئے ضروری ہے کہ ان مصا در ہر اس کے افکار ہر زیادہ کام کیا جائے ۔ ابھی تک اس سوائے حیات کی تکمیل میں اس کی تو معلومات میں "سیلت الخادم الی المحذوم "سے استفادہ نہیں کیا گیا ہے ، مولف کے سلسلہ میں اس کی جو معلومات میں ہم انظیں بیان کویں گے ۔

اس کی دو سری تالیف و مهایة التصدیق الی حکایة الحریق "میجو که یا د نامزایران میورکی" میں چید کی ہے، اس بس بھی اس کی زندگ کے حالات موجود ہیں۔

۔ یہ اس کی نظم سوانح حیات اس کے استاد مشہور مورخ استس الدین سخاوی دائن حجر سفلانے کے نمایاں شاگر د ) نے تکھی ہے کیے

۔۔ ان مے متعنق دیگر معلومات قاصی نورالٹہ شوشتری کی کتاب احقاق البی میں بیان ہوئی ہیں ا احقاق البی فضل اللہ بن روزمہان کی کتاب ابطال نہج الباطل کا جواب ہے اور ابطال نہج الباطسل علار علی کی تالیف نہج البی کی رو ہے ۔

سوری کا بہت ہیں۔ میں کا روست استعمال کا بھی ہے۔ ہم. مولف کی مختصر سوانج جیات روملو سے احسن التواریخ میں نقل ہوئی ہے کومبس میں اس کی مشیعہ ستیزی کواجا گھر کیا ہے۔

٥. كشف انطنون ع٢٠ص٠٨٢

١٠. صيب السير ج ١٩٠٠ ص

٥ فلد بري ص ١١١ اس كن ب كى عبارت جم پيد نقل كريچ بين.

ك الصود اللامع لالي القرن التاسع ج ابس الماء ش ٥٨٠ اس كانتهر مهان نامر يخارا مين موجود سياس الا كه احسن النواريخ ص ٢٧٧

### ب النابع

٨. روضات الجنات في الحال العلمار و السادات ع١٠٥ ص ١٨ ١٨٠

٩ ١ ريخ اديات ايان ايدورد برون عماص ١٨١٨

اله يا دوائسهائ قزوين ج ١٢ص ٢٢٠ - ٢٢٩

۱۸، نقش ترکان اناتولی در تشکیل و توسو دولت صفوی ، فاروق سوم اس ۱۸،۱۷

۱۳ تشکیل دولت ملی درایران والتر پنیس ترجمه کیکا و وس جهانداری دنهران ۱۳۹۱)ص ۱۳۵۰-۱۵۱ مس ۵۹ ، ۲۰۱۱ (۱۰۵ ، ۲۰۱۷) ۱۳۲۱،

- Tr. 0.77 3 71 501000 0.10 3 77100 - Tr.

۵د فرست مولفین مثار، ج ۱۹ می ۵۵۵.

۱۲۰ تاریخ اوبیات ایران، فزیج الندصفارج سم مسره ۲۵۰ می ۱۳۵۰ مین ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ م

اد تاریخ ایسات فاری برمان اندرص ۲۷۰

۱۸. فېرست نسخ فارى كما بخانه ملى بيرس ، بلوننه، ج١١ ص٢٩٦

١٩ تاريخ نظم ونتر درايران ص ١٥١-٢٥٢.

٠٠ فېرست مخطوطات فارس برطانيه يحموزېمي ، ريو ٢٠٥٥، ص ١٣٨٠.

٢١. المعروفون من الروز بهانية في الكتب التاريخييص ٢٩٥ - ٢٩٠

ج؛ موصوف کے زندگی نامہ کے تفصیلی ماخد

معامرين ميں سے ايجى تک درج ذيل ارباب قلم في موصوف كى سوائح حيات تھى ہے۔ ٢٧ ميوريكى نے عالم ارائ المينى وترج و تحض اكے مقدم مي و ١٩٥٥ ميں اس الثركى معلومات -جاب موجر متوده نے مہان نامر کے مقدم میں استفادہ کیا ہے۔

٢٧٠ احمد اقتداري كى تاليف ، شرح زندگى على حنج برمحدامين في اصاف كيا ہے ۔ اس بي ابن روز بہان کی سوائح جات تھی تحریر کی ہے۔ (۱۹۲-۱۹۲)

٢٢. محيامين جى ، فرينك ايران زمين جسم اص ١٨٢١١٨ كويافضل كى موانحويات كرسد ميں يه اولين تفصيلي مقال ہے جو كر هستانش ميں طبع ہوا ہے .

۲۵ موچرستود نے اپی وسیع تحقیقات اور متعدد منا بع سے نیزمہان نامہ بخاراکی اساس پرفضل کی مفصل موانح جیات تھی ہے، جوکر مقدم مہمان نام یہ نجارا میں دام ۱۳ اپس جیا ہے،

۱۸- ۳۲- ۲۰ میر استان المنظمی موشی نخفی کے مقدم احقاق الحق میں تحریر کی ہے ج اص ۲۲ مدام عد محد على موصد في الملوك كي مقدم سي اهاصفيات مي بي ميلي تحريرون في فياد رفضل کی مختر سوانح زندگی تھی ہے جس میں چند نے تنقیدی کات ہیں۔

د ابن رُوزبهان کے افکار کے مافذ

انجى تك ابن رُوزىبهان كافكارك باركى غيرجانب دارايد اورجامع تجزير تبني بوا باس سام يندن بي بمار عين نظري . ہے۔ کا سکتہ یں بیدن بیں ہارہ ہے ۔ یں نظرین ۔ ۱۲۸ میش مراوی نے اپنی کتاب پیائش خورت صفوی کے کچھے شخات میں مغل حکومت کے زمان میں شبع کے موضوع پر خامہ فرسانی کی ہے اور علام حتی کی کتاب بہج الحق اور اسس

له بيدائش دولت صفوى ا ترجمه يعقوب آفزه يتبران نشر ست الدهش

کے جواب فضل اللہ بن روز بہان کی تالیف سے بارے میں سیرط مل بحث کی ہے دص ۸۵۵۸ میں۔ اس ۱۰۱۵ - ۱۰۵ ش ۲۷- ۲۱) حاشیہ برزندگی نامر کے بعض منابع مرقوم ہیں۔

علی المراد المر

۳۱ ـ ۱۳ ـ ۱۳ ـ ۱۳ ۱۳ مهبتون نے اپنی کتاب دورت و حکومت دراسلام دص ۲۹۹-۴۲۵ میں فضل اللہ کی مختصر موا گئے زندگی تکھی ہے اوران کی سیاک نحر کا تجزیبہ کیا۔

۲۷۔ حسین ابزدی نے " اندیشہ سیاسی فضل اللہ بن روز بہاں تبقی "کے عنوان کے تحت ایک مقالہ کھا بھا اس کام نا ، عالم آرا ہے امین ، کتاب ہے یہ مقالہ کیہان اندیشہ کے شمارہ ۲۹ میں شائع ہوا ہے ۔ ص ۱۲۸۔ ۲۵، ا۔

ابن روزبهان کی زندگی کی سال شماری

ابھی تک ابن روز بہان کے بارے میں جو کچے تھا گیا ہے اس کی بنیا دیراس کی زندگی کی سال شماری درج ذیل ہے۔

ہ جناب محدامیں جنی نے ابن روز ہم ان کے احتمالی سے ہے احتمالی سے متاب کو قبول کیا ہے د فرہنگ ایران زمین جسم صسم ۱۷۔ مقدم مہمان نامہ ص ۲۰ حاشیہ ۵)

» جناب ستوده مستشده یاستشد نیصان کا احتمالی سال دلادت صیح سمحصته میں رمقد مرمهان نامه ص ۲۲)

ہ سخاوی نے خودروزبہان سے نقل کیا ہے کہ وہ منصفہ حد سنت خصے درمیان پیدا ہوئے ہیں دانفٹو االامع ج ۴ ص ۱۷۱) ہ سنزہ سال کی عربیں ہیلی مرتبہ حج کو گئے۔ پائے کے خصر خصی بغدادمیں تھے دمقد مربہان نامرص ۲۰ حاشہ ۵) پہنیس سال کی عربیں دوبارہ گی کو گئے اولا تھے ماہ تک مدینہ میں رہ کروہاں کے علمادے علم حاصل کی دسخاوی کے بقول پیٹشٹ نرھ کا واقعہ ہے سخاوی مزید لکھتے ہیں وہ اس سے قبل کچھ مدیت تک اور شام میں تھے جب وہاں ان کے استاد جمال اردستانی کا انتقال ہوگیا توان کی تشیع جنازہ میں شرکت کے بعد مدینہ آگئے۔

اورائی گاب، بدیع الزمان اس کی خدمت میں تقدیم کی -پر لاق ندھ کے ماہ صفر میں اتضوں نے، عالم آرائے امنی، کا ب کی پہلی جلد تالیف کی۔ پر موقع نصر سخاوی کہتے ہیں کراس سال سے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ سطان ایقوب

مے دلوان میں مشغول میں ۔

پڑھیے احتمال ہے ای مال وہ مسلطان بیقوب سے بیٹے کی مسلطنت کی اَشفتہ حالی کی بنا پراصفہان آئے۔

برا فرور اصفهان آنے ہے اس تاریخ کک وہ اصفهان کے شہر جی میں ساکن رہے برائی در اس سے اتفوں نے شہراصفہان کے شہرجی میں رسالہ "بدایة انتصابی الی حکایة الحوالی تکھی۔

پرون درسے ماہ جما دی الثانیہ میں شہر کا شان میں علامہ علی کر کتاب بنج الحق کی دلیں ابطال بنج الباطل تھی ۔

و وود الخادم الى المحدود من كاشان بى من وسيد الخادم الى المحدوم اليون كى پ منافی بعد میں کا شان کوخیر باد کہ کر راہی خواسان ہوئے ب سلانده محد رسع الاول میں امام رصائے روضہ اقدس کی زیارت مے تھے گئے « ملاهنده شهر برات من گزارا اور دتاج الدین احمد وزیری بیاض پر ، مذکوره تاریخ میں ایک یادواشت بھی اکرجس کی فوٹو کائی مذکورہ بیاض کے مقدمہ کے اختیام بردامان صفہان میں بھی ہے۔

: سلافیزه میں شہر برات میں رہے اور اپنی کتاب وسید بربرات میں اپنے وقف نامہ کی یا د داشت تکھی ۔

برسیان برسی محدخان شیبانی دم ۹۱۲) سے ساتھ قزاقان سے جنگ پرگئے، اس سفر

كالمفصل حال مهان نامرٌ بخاراس قلم بندكي ہے ۔ پرس<u>ی اور ج</u>ر مص<u>افی ن</u>ے رسین الفیار میں مہان نا مر بخا راک تابیف کا آغاز کی ا ورحما دی الاولیٰ

بي مشافي خرين محد خان كر محتيج اور جانتين عبيدالله خان از بك نے الخبي سمر قند سے بخارا بلایا اور اسی سال فعنل بن روزبہان صفالانی نے بابرشاہ برعبیداللہ خان ک فتح کے بارے میں تاریخ کہی جے راقم سرقندی نے نقل کیا ہے، اس کا آخری شعر

> له ميمان نام ص ١٥٠ سه مهان تا مرص ۲۵

مے مقدر مہان نامرص ۲۲-۲۲ سكه تاريخ داقم سمرقندي ص ٢٣٩ نسخ مكسي اقبال داشت بابر تا بود زالمسنت پون یار رافضی شد افیاد در تدابر بستافی نیم کے ماہ ربع الاول کی آخری تاریخ بروز مجد "سلوک الملوک" کی ب کی تالیف مکمل کی ہے بستافی نیم میں قصیدہ بردہ کی شرح کا کام مکمل کیا۔ بستافی نیم صسن بیگ روملوکی تو یرکی مطابق اس سال انتقال کیا ہے۔ والہ نے تو یرکیا ہے کہ مذکورہ سال سے ماہ جمادی الاولی کی پانچ کو انتقال کیا ہے۔

ابن روز مبهان کے علمی آثار
محدا مین خنجی نے ان کی تالیفات کا ذکران کی سوانج حیات کے حمن میں کیا ہے ہوکہ
ہفت آثارین ثال ہے ان سامت کی بول میں ہے ایک اور حبریہ کا استقباہ ہے کہ اس نے ابن
روز بہاں مجھا۔ جناب منوچ ہستو دہ نے ایک ۲۲ آثار نقل کئے ہیں۔ ان کے علاوہ آج ہجا کے
پاس ان کے چندسا گل اور کی بول کی اطلاع بھی ہے کہ جن کی گل توماد ۲۸ ہے۔ آئندہ پر بات
واضح ہوجا کے گی کہ تعین تو ایک قصیدہ یا معولی کی چیز پر شخل ہے اگر چیعین فصل کاب
اور قابل توج رسالہ ہے۔
اد بدیع الزمان فی قصة حی بن یقظان ۔ انھی تک یہ کتاب دستیاب نہیں تھی لکین کچھو میں۔
قبل اس کا ایک نافض نسنی دستیاب ہوا ہے۔
قبل اس کا ایک نافض نسنی دستیاب ہوا ہے۔

ہے متوریہان نامرس ۳۲ کے مقدریہان نامرس ۳۳ کے مقدریہان نامرس ۳۳ کے مقدریہان نامرس ۳۲ کے مقدریہان نامرس ۳۲ کے اس سے اشرائی النواریخ مس ۲۲۴ کے کتاب خانہ میں اس رسالر کے نسخہ کانمر ۲۵۵۵ ہے تشخت آخر ناقعی ہے گئی اس کی مجی مفاظت کی جاتی ہے۔ ۷-تاریخ عالم آرائے امنی ۔ اس کتاب کے بہت سے نسخے موجودیں ،مینورکی نے اس کی تلخیص کا تحریزی میں مینورکی نے اس کی تلخیص کا تحریزی میں ترجمہ کیا ہے میرکتا ب' جان وووز''کی کوشش اور برطانیہ میں ایٹ بیا گئیش نرکے توسط سے سا 194 ندمیں مینورکی کے مختمر انگریزی ترجمہ کے ساتھ جے ہے ۔ انگریزی ترجمہ کے ساتھ جے ہے ۔

سارابطال پہج الباطل وا ہمال کشف العاطل ۔ بیک بعلام حتی کی کتاب ہج الحق کی رہے۔ ہماری دست دس میں اس کے بہت سے نسخے ہیں ، قاضی نوراللہ ٹوسڑی سے فیاس کی ردیے ۔ ہماری دست دس میں اس کے بہت سے نسخے ہیں ، قاضی نوراللہ ٹوسڑی سے نے اس کی ردیں احقاق الحق تھی تھی ہم اس بنا پر السال سے در میں ایک قیمتی اور باقی رہنے والی میں منظفرتے اس سابطال پنج الباطل ۔ کی ردیس ایک قیمتی اور باقی رہنے والی کتاب میں ابن روز بہان کی وہ عبارت مجھے درج کی ہے ، مذکورہ کتاب میں ابن روز بہان کی وہ عبارت مجھے درج کی ہے ۔

سمار مہمان نامر بخارا ؛ دُرسُر ح ملطنت محدخان سنیبانی ریرک ب جناب موچرها. کی تحقیق و وساطت سے د تہران شکلندش جیپی ہے ۔اس سے پہلے بمبئی سے طبیع ہو دئ تھی ۔

۵ - سلوک الملوک ؛ اسلام کی فقد سیاسی یا احکام سلطانیہ کے موضوع براکیہ مبوط رسالہ ہے ، جنا ب محد علی موحد نے تدبیر و تحقیق د تہران ۲۳ اش ) سے طبع کرایا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کراس کتاب کا جو نسخ تو دفضل اللہ نے اپنے قلم سے مندہ نوصی بخا را میں لکھا تھا وہ ایشیا رکے اقوامی انسٹیوٹ کے کتب خان ، اس پیلز لورگ میں اس شمارہ ۲۳۷ میر موجود ہے ۔ اس سے پہلے بھی پرکتاب ہندوستان میں طبع ہو کھی ہے۔

المس جالدران میں سلطان سلیم کی فتح یا بی سے سلسلمیں فارسی میں ایک قصیدہ

ہے۔جو منشأت فريدون ميں کيے۔

العنائت مين تركي جفياني مين الاستعار برشتمل ايك قصيده ب ٨- ائى منشائت ميں مليمان كے تخت تشين ہونے كار يخ كے ملسار ميں ايك

و۔ نسب نام و محد فال سٹیبانی ، شجرہ نسب کے نام سے ہے۔

١٠ ـ رساله حارثيه

اا – شرح قصبيده برده

١٧\_ مثل نعر شيخ وادث ميں عبيدالله مشيباني كي ظفريا بي كي تاريخ ايك قطعه میں ہے دوسری جگہم نے اس کی ایک بیت نقل کی ہے۔

١٧- حل تجريد

س التعلیقات برمحالات - عالم آرا مرامین کے شمارہ سا ۱۳۱۱ پراس کا ذکر بھا ہے ۵۱\_حوائ برحوائ شرح جدید د تجرید)

۱۷ - مقاصد در علم کلام ۱۷ - علی بن عیسی اربلی کی کتاب، کشف الغمه فی معرفته الائمه کی انتخیص و ترجمه بیولف نے ابطال بنج الباطل میں اس کا ب کو ترج کشف الغمد کے عنوان سے یاد کیا ہے۔

٨١ ـ شرح وصايا من خواجه عبد الخالق عجدواني مشتمل مراحوال مشبيخ وسلسار شاكخ

١٩\_ حواشي وتعليقات برسترح مواقف

اله منشات السلطين ع اص ١١٦- ١١٦، سفاه اسماعيل اول پارساد وست ص ١٣١-

۷۰۔ حوالی و تعلیقات برکشا ون ۔ بیرحوالی تبریز میں تکھے تھے ۔ ۱۷۔ پیرچمال اردستانی کے مناقب میں ایک رمالہ ۔ سخا وی نے مولون سکے مالات میں تکھا ہے اورٹودمولون سے اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔

المراح ا

١٧٠ وميلة الخادم الى المحدوم درشرح صلوات جبار ده عصوم -

٧٥- جامع المعجزات رمولف نے وسيكة الخادم رميں رجامع المعجزات كے نام الك كتاب ليجف كے قصد كا ظهار كيا ہے۔

۲۶ - فضائل علی روسیاته الخادم، بی میں اس کتاب کی بھی تالیف کا ظہار کیاہے مکن ہے کہ تالیف رذکی ہو۔

۲۷۔ تفسیر سورہ حمد۔ اس کتا ہے کا ایک نسخہ کتا ہخا نہ مجلس ۔ پارلیمندٹ سے کتب خاند۔ میں نثمارہ ۲۸۰۲۸ پر کو جود ہے۔

۲۸ سرح قصیدہ خربہ عبدالقا در گیلانی کا بک نسخہ ایشیا کے اقوامی السٹیوٹ کے کتب خاند میں من بطرز بورگ میں موجو دہے۔ فضل بن روزمهان کامذیمبی رجحان انف: باره انرکے عقیدۂ کے نفوذ کے اسباب

تاریخی لحاظے یک اجائے کہ ابتدائی اسلامی صدیوں میں مذہب عثما نبدی نشروا شاعت ك سائة سائق لعني إن افراد ك سائق جو حضرت على كى خلافت كواصلاً مُشروع منيس محصة سقة كجدا بيا التحاص بهي تضجوكه امام على اور تمام ابل بيت كي فضائل م تعلق إجاديث كي نشر و ا تاعت پرمعریتے . اہل سنت کی رجال کن بول میں ایے لوگوں کو شیعہ قرار دیا گیا ہے اورضائل الى بيت معلى احاديث بيان كرنے محجرم ميں ان كى احاديث قبول منبي كى جاتى بى ابن قبیہ "جوکہ میسری صدی کے علماد میں ہے ایک ہیں "نے اپنی ایک محقر کتا ہے ہیں الفظ فی اللفظ " کے عوان کے تحت اہل حدیث ۔ عثمانی مذہب کے پیروکار۔ پر،جو کہ حضرت علی ا ے فضائل کا اکار کرتے ہیں، شدید تقید کی ہے۔ ذہبی کی میزان الاعتدل میں بھی سکووں اود ک ريه وجودين كرجنعين صرف فضائل على بيان كرنے يحرم ميں شيعة قرار ديديا كيا ہے۔ ابل صیف کاس افراط بندا قدام کو جاری رہے والے سدمی ابل سنت کے پاریکے عالم احمد بن صبل اس تحاظے نقطہ اتصال میں کر انھوں نے صرت علی کے فضائل قبول کے میں وسی الی سنت کے درمیان حضرت علی کو جو تفاضیفہ سلیمرنے والے عقیدہ کے بانی سمجھ جاتے ہیں۔ احمد بن صبل اپنی کی معصصی ایس بے شمار روایات تقل کی ہیں جو کوالی میت کے فضائل سے بارے میں ہیں، افسوس بکدان میں سے بہت کی احادیث صحیحین اور دیموسیات مِي نقل منين كى ئى يى -

احمد بن منبل نے جو کھیے سند میں بیان کیا ہے اس کے علاوہ ، کتا ب الفضائل الصحابہ میرے میں ہے میں میں خصوصاً صدیث غدیر کو متعدد طرق نے تعلی کرے عثمانی مذہب میں تعادل پریاکر نے سے سلسد میں سخسن کوشش کی ہے۔

احمد بن طبل سے بعد بغداد سے حالہ کو بغداد میں شیوں کی روز افزوں ترقی کا سامنا سر نا پڑا۔ آل ہو یہ کسنے یہ علومت سے بر سرافتدار آنے ہے، اس نظریہ میں سرعت بہا ہوگئی چنا بچر معتزل اور شیوں کے ڈھائی سوسال حبکائے سائے طرف اور دوسری طوف نزاع خالجہ کا آغاز ہوگئا۔ اس وجہ سے خلبلی مذہب سے اہل حدیث کو شیوں اور معتزلیوں سے اور زیادہ بیغا کہ گئی اور اس تعصب میں اتنی شدہ ہیں ہوگئی کہ حالم اسلام کا مشہور مورث جریری طری سے جیسا المشرور سے صوف اس بنا پر طعوں ہوا کہ اس نے طرق حدیث فدیر کے موضوع پر ایک جیسا المشرور سے موسی کی معجم الادباء سے اچی کتاب تھدی تھوں کی معجم الادباء سے اچی طرق میں کی موالے جیا سے خوص المری کی موالے جیا سے خوص المری کی معجم الادباء سے اچی طرق میں کا میں میں ہے۔

ان چیکڑوں کو دبانے کے لئے چیٹی صدی میں اہل بیت کے بارے میں بہت کا گاہیں انکھی گئیں اور پہلے سے زیادہ آئمہ اہل بیت کے بارے میں اہلنت میں تعادل ومیار روک کے آثار نمو دار ہوئے۔ اس کے علاوہ بعض شیعوں نے اہل سنت سے علماء کے درمیال سے حدیث سے جلسوں میں شرکت کر سے ان احا دیث کوچوکران کے طریقوں سے فضائل اہلیت میں نقل ہوئی ہیں، یک جاکیا گرچان سے مولف شیعہ ہیں۔

سبط بن جوزی اگرایک شدت پنده سبی خاندان سے سے لیکن وہ بغداد میں خابلہ کی میاندروی اور تعدیل کے قائل وموید ہے جن لوگوں نے طبری کے ساتھ ایساسلوک کیا ہے یہاں تک کئی کواسکی صدیف سنے کی اجازت نہیں ویتے ہے۔ شدت پسندا بل سنن کے درمیان سبط بن جو تک کا بہترین تبوت درمیان سبط بن جو تک کا بہترین تبوت سے درمیان سبط بن جو تک کا بہترین تبوت سے درمیان سبط بن جو تک کا بہترین شیع قرار دیا ہے مگر خود النحوں نے اپنے کا میشیت سے بہرچند متعصبوں نے النفیس شیع قرار دیا ہے مگر خود النحوں نے اپنے کا میشیت سے بہتن کیا ہے کر شیع و تک کی مرحد نظر آتے میں ۔

دوسرانمور چینی صدی سے مربوط ہے امام ابوانفضل کی بن سلامت الحصکفی دماہ ہ یا ۵۵۳) ہے ، ابن طولون نے نقل کیا ہے کراس نے بارہ انٹر کی مدے میں قصیدہ کہا ہے اس قصیدہ کے بعض حصر میں بارہ اکٹر کے نام اس طرح درج میں ؛

> ثــم عــلى وابــنه مـحمدُ موسى، و يَتْلوه على الســيّدُ ثــم عــلى وابـنه المُسَـدُدُ محمّدُ بن الحَسَنِ المُعتَقَّدُ ٢

حسيدرةً و الحسنان بعده و جعفر الصادق و ابنُ جعفر أعنى الرضا، ثم ابنه محمد الحسن التالى و يَــْتْلُو تِـلْوَهُ ترجمہ:

پہلے حیدرا دران کے بعد حنین انچر علی ادران کے بیٹے تھد ہیں اور حبفرصاد ف ادران کے فرزند موئی اور ان کے بعد علی سید ہیں میری مراد رضا ہیں بھر آپ کے لین مگر محد بھر علی اور ان کے ورنظر حسن ہیں اور آپ کے بعد محد بن الحسن المعتقد میں تھ

یهان مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رشیدالدین مبیدی دجو کہ مناہ خص کے المبنت کے پایسے عالم اورصاحب تفیے کالم سرار وعدۃ الابرار کی وہ عبارت بھی تقل کر دول ہو کہ فالم رزبرات سعلق ہے۔ یہ عبارت ادبی حسن سے او جیسہ اور شیعی پاری اوب کی نشافنے ہے۔ وہ کتاب الفصول میں ایک روایت کا ترجمہ کرتے ہیں دجس کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے ، احادیث میں معروف ہے ، لونت دل صطفی کا فاطم زبرات ، گوہم دریا اے نبوت ترہ راست میں معروف ہے ، لونت دل صطفی کی فاطم زبرات ، گوہم دریا ہے نبوت ترہ راست میں معروف ہے ، لونت دل صطفی کی مالک ، مرماید میں ایک مرماید کا سیدہ کرا دات جاہ وحثم کی مالک ...

له تفصیل کے لئے ملاحظ فرمائیں معجمالا دبارج ممس ما

سلے النزرات الذہبیہ فی تراح الائمۃ الاثناعشریہ عندالامامیہ ( یہ الائمہ الاثناعشرے عوان کے تحت، صلاح الدین کی تحقیق کے ساتھ جیب چیکا ہے میں اس

ر موال سے دریافت کرتی ہیں کر، اس شب قدر ومنزلت اور قرب و کرامت میں ، اس مبند آسمان ، اس عالم مالا کی ولایت میں میرے جگر گوشوں ، حسن وحیین کا کچھے قدر دشرف اور نشان دیکھاہے اوران کی عظمت وصلالت کے متعلق کچھے ساہے ؟

رسوال نے فرمایا: ہاں میری آنھوں کی سندگ ایس نے ایک نگف کہ کہتے تھے:
اے اللہ کے رسول مبارک ہوکہ تق تعالیٰ نے آپ کو دوایے نور نظر عطا کئے ہیں کہ عرشس وکری ان ہی کی برکت ہے باقی ہیں۔ اور آنمان وزمین کا نوران کے جاہ دختم ہے ہے؛ خزاز الرس کی اور تمان کی تو ت ان کی تو ت ان کی تو ت سے ہے اور قیامت بیں آپ کی امت کا فخران کی محبت وولایت ہے ہا ورجنت میں ان سے اما ورکنیت سیدومردار ہیں۔ شہادت ورحات محبت وولایت ہے ہا ورجنت میں ان سے امال کہ اور مقربین میں اور صفوف وصافات میں اور مشتول ہی میں ہو ان کی صفت ہے ملکوت سے ملائکہ اور مقربین میں اور صفوف وصافات میں اور مشتول ہی میں ہوگئی اس طرح روشن وآشکار ہیں جھے آنمان پر چود ہویں کا جا نہ جوان سے اور جوکوئی العیاد بالدان سے عداوت رکھتا ہے اور دائی برابر ان سے عداوت رکھتا ہے اگر وہ جرجیس کی عبادت اور فرمست ہے اور دوز خ میں زویع والمیس کا حال ہے حقاد اس کا نام جرید و اشقیار میں سرفہرست ہے اور دوز خ میں زویع والمیس کا ہمنشیں ہوگا ۔

سنسیوں ہے من سلوک اور رواداری اہل سنت کے ایک محضوص گروہ ہی ہے مخضوص منہیں ہے . شافعیوں میں سے محد من طلح شافعی دم ۲۵۲ ) نے ، مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول ، کتا ب مکھی ہجیں محضور سے صفرت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کرسی اثناع شبری سنتید کی تالیف ہے ۔ جیساکہ محد میں یوسف بن محد کمنی شافعی دم ۲۵۸) نے فضائل امراہی

ك فرينك بيلان زمن ١٨٥ م ١٨٥ يز الافلد فرمائي مقال استاديني درياد ما مدهام مني.

والى بيت مين اكفاية الطالب لكحى ب-

حنابله میں سے ابو محد عبد الرزاق بن عبد الله بن ابی مجرعز الدین اربلی دم ۹۴۰) نے موصل کے امامی مذہب حاکم بدر الدین اؤلؤ کی در تواست پر امیر المومنین کے فضائل میں ایک کتابہ رقم کی ۔ اس کتاب سے صاحب کشف الغمہ نے بہت استفادہ کیا ہے۔

الومحدعبدالعزيز بن محد بن مبارك خلبل جنا بذى دم ٢١١ ) في معالم العرّة النبويه و معارف الل بيت الفاطمية العلويين كبار توي امام تك أئمه كى موانح عمر ك تكمى ہے تي

ابن خلکان شافعی نے بھی وفیات الاعیان میں اُٹمہ کی سوائح حیات تحریر کی ہے۔البتہ اس کی مثال دیگر موففین کی می نہیں ہے کیکن شیعہ اُٹمہ سراس کی توجہ اس بات کی غمار ہے کہ اُٹمہ اس سے ذہین میں تھے۔

آ مخوس صدی میں حمد النہ مستوفی دم بداز ۵۰ دے نے تاریخ گزیدہ میں اولین فلفا کے تذکرہ کے بعد موح م وعمول کے عناوین کے ساتھ حصرت علی کا تذکرہ کیا ہے اور پھر امرالمومنین نوار و رسول رہ العالمین امام المحبتی حسن بن علی الرتضائا کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بودول سوٹون نوان النہ تعالی کے بودول سوٹون ن منوان النہ تعالی کے بودول سوٹون ن کی محبتہ المحبتہ کا مرتبے ہیں در ذکر تمامی ائم معصومین رضوان النہ تعالی علیم اجمعین کہ ججۃ الحق علی الحقق تھے "اور ان کی امامت کا زمان چھتی صفر سوسی خصے در مال اور سات ماہ ہے ۔ بھر اصفافہ کرتے ہیں ائمہ نے اگرچ فافت سے سہری کی ہے کئیں چوبی خلاف کے ستحق سنتے اس لے متبرک سے طور پر ان کی زندگی کا مختفر حال بہر وقلم کر دیا ہوں۔

ے ملاحظہ فرمائیں کشف الفرج اص ۱۹۳۰،۰۰۰ (۱۹۱۱)، ۱۹۳۱،۱۳۱ ۱۳۲۵-۳۲۹ ساله کاحظہ فرمائیں کلی بن هیمی اربی وکشف الغرص ۲۰، دقم تلک تا پیس کانفرنس کشیخ صفید ) ساله کارنج کزیرہ وس ۱۹۹، ۲۰۱۱ تیمیتن : عبدالحسین نوابی –

وَيُوسِ صدى مِن سَمْس الدَّبِن مُحْدَبِن طُولُون فِي ١٩٥٣) كمَّا بِ السَّذَرات الدَّبِهِي فَي تَرَاجِ الائمُر الاثنَّاعِشِرية عندالاماميد، تصىب وه تصوف وعرفان كى طرف ما كل تق معتبر مصاور المَّارُكُ عالات قلم بَدَكر فِي لِعدالنصول فِي المُداثنَاعِشِركَى مد ح مِن كِيداشعاركَمِ مِن،

> من ال بيت المصطفى خير البَشَرُ و بُسغُضَ زَيْسِنُ الْغَابِدِينَ شَيْنُ والصادقُ ادعُ جعفراً بسين الورى لفتِه بسالرضا و فَسِدْرُهُ عسلى عسلى التسقى دُرَهُ مَستُورُ

محمد والسهدى شنوف ينظهرا

عسليك بسالانتة الإنسنى عَشر ابسوتراب حَسَسنَ حُسَينَ مُسحدُ الباقرُ كَم علم درى موسى هُوَ الكاظم وابنهُ على سحمد النقى فَالْبهُ سَعْسُورُ والْعَنكَرَىُّ الحَسَنُ السطهُر

خیرالبشر مصطفائ کے اہل ہیے ہیں ہے آگر کا انباع تم پر واجب ہے۔ اور وہ اُپ الوترائب، حسن وحین اور زین العابدین ا محد با قرا ایے علم کی تہ تک پرد نجنے والے اور صادق حضیں لوگوں میں جعفر کہا جا باہے موکیٰ کاظم اور ان کے فرزند علی میں کر جن کا قلب تقوے ہے معود ہے جس کے موتی تجھرے ہوئے ایس اور حسکری، حسن، مطہر ایس، پھر محد دم میں جو عقریب ظہور فرما میں گے ہے۔ مولف نے ای کتاب میں اظہار کیا ہے کہ اضوال نے ، المہدی الی ما وروفی المہدی ، ایک

له الاثر الانتاعيشرص ١١٨ -

كتاب تالييت كى ہے۔

مرفاه اورصوفی مخرات می عقائد کے اعتبارے محیی الدین بن عربی شیعہ عقائد کے عرف قر بی شیعہ عقائد کے عرف ن پر جی و ن پر جی و اس کے دو مرے معاملات سے متاثر سے تیکن جن اہم چروں نے بخیں متاثر کیا ہے وہ شیوں میں ولایت کا نظریہ ہے۔ ان کی کا ب، المناقب ، سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انصوں نے ہرامام کی مہترین توصیف کی ہے تھے

صوفی حفرات نوس اورد مول صدی میں آئم اُناعر سے بہت عقیدت اور لگاؤکا اظہار کرتے تھے۔ بہذان میں سے بعض شیوں کو رافضی کہتے تھے اور ان کے بارے میں المجھ نے نیالات نہیں رکھتے تھے کنورز کے طور پر'' جائی'' کو بیش کیا جائل ہو کا لیکھے ہیں کہ: نفس کنیع سے انفیں کوئی تعصب نہیں تھا کیو تک وہ ہمیشہ اہل بہت رمول کی روگ فراہ کی تا ایک کرتے ہے کہاں شیوں سے ان کابرتا وسمتحن منہیں تھا جائے گئیں شیوں سے ان کابرتا وسمتحن منہیں تھا جائی کے اس سلوک کا مدب شیوں کے تبرے کو محجمنا چاہئے محض جائی کے تولائی مقیدہ کو نہیں تھے۔

عبدالواسع نظامی باخزری ، مقامات جامی ، کے مولف، سنیعوں سے بر سرجنگ رہے ۔ تھے اوراً ایم اتنا عضرے اپنی عقیدت اور لگاؤ کو شیعوں کے طریقہ عقیدت سے جدا کرنے کی کوشش کرتے تھے جہانچ و والوالحسن کر الم ان کے بارے میں تھتے ہی کہ وہ بر سرم برخلفات یاف بین کا نام حذف کر دیتے اور خطبہ میں ان کی جگر اُئم اثنا عشر کا نام لیتے تھے ، موصوف تزید کھتے ہیں کر اس سلسلہ میں علمار نے ان پر تنقید کی اور بادشاہ کوان کی مخالفت پر ابھارا، البتہ اتہام

لے والا سابق

نه شرح ساقب محیی الدین عربی الزید می صالح بن محدموسوی صلی لی تبرانی دم ۱۳ سا) سے مقدم مقامات جامی ص ۱۳

ہے بچے کے لئے کتے ہیں کہ و بسے خطبہ مہود میں سبیل اجمال وعلی آلہ الاطہار کا جمکہ سل سعمال ہوتا تھا دوسری جگرت بیوں کے تبڑے کے ایسے میں سکھتے ہیں کہ : ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ البیت ہ ریول جو کہ اُنمہ اُنماعت رہے عبارت ہیں۔ علیہ وعلیہم الصلوات والسلام۔ کایہ نا پاک اوتقاد نہیں تھا۔ اور اللی ہیت سے اپنے مقیدہ کے نہوت میں اضافہ کرتے ہیں ہم بالٹہ العظیم ہفدا کی قیم۔ اگر ہمیں بقینی طور ہریہ یہ بات علوم ہوجائے کہ نب کی عتریت طاہرہ یہ عقیدہ واعتقاد تھا توسب سے پہلے میں اس کو قبول کر دن گائے

اس صدی سے صوفیوں کا ایک اور گروہ تجی بتدریج سنیو آئمہ کا معتقد ہواکہ جن میں سے اہم ترین شیخ صفی کا خاندان اور ان کے مرید تھے۔

جن آ ٹار کا تذکرہ ہوچکاہے ان میں شراوی دم ۱۱۷۲ کی کتاب، الاتحاف بحب الاسراف

شبنجی کی نورالابصارا ورقندوزی کی دم سو ۹۳۹ ) ینا بیجالمودهٔ کلاضا فیکر ناچا ہے'۔ دموس صدی کریٹر و عرص صغیاں کی حکومہ یہ کی تشکیل نے زیکر کی ج

دموی صدی کے نثر وعیس صفولیوں کی حکومت کی نشکیل نے مذکورہ تحریک کی فقاد میں سستی پرداکر دی تھی لیکن اس کا خاتم نہیں گیا تھا۔ اس صدی میں ان اوگوں نے جی اکر سے عقیدت واما دت کو فراموش نہیں کیا تھا جو کر شیعوں کی ردیس کتابیں لیکھے تھے بہاں تک صاحب صوافق محرقہ کر جس نے مشیوں کی ردیس مذکورہ کتا بھی تھی وہ بھی انگر سے عقیدت رکھتا تھا۔ یہاں تک کر حکومت عثمانی بھی انگر اثنا عشرے آئی حقیدت رکھتی میں کہ کو کومت حقیدت رکھتی میں مداور وں پر بعض صحاب اور اکمارہ میں کہ داواروں پر بعض صحاب اور اکمارہ مذاہب اربعہ کے نام کی داواروں پر بعض صحاب اور اکمارہ مذاہب اربعہ کے نام کی دائیں کے معاروں نے دومین حرم اسلام ، سجد نہوی کی دلواروں پر بعض صحاب اور اکمارہ مذاہب اربعہ کے نام کی حق ہیں۔

في مقدم أمقامات جامي ص ١٩٩٨ -

ع حال سابق ص ١٥٤

عه مجلاميقات في شعص ١٢٥ -

ایک اورنموز محیی الدین لاری ہیں انھوں نے انبی منظوم کتاب فتوح الحرمین میں اُمُد اثنا عشر کی مدح میں اشعار قلم بند کئے ہیں ایسے ہی خلفاوار بعد کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ اُمُد اثنا عشر کی مدح میں ان کے اشعار درج ذیل ہیں۔

کـــرد نـــبی کــنیت او بــوتراب موی حسین أمد و روی حسین كلبن توحيد عملي خسين از دم عسیسی نفس باقر است ناظر و منظور به صدق و ضفا يسافته تسمكين عسجيا ديسن ازو كاظم غيظ است به خلق كريم هر دو عيان ساخت على الوضا شهرت از أن يافت به عبالم تحقى كينيت او كشت از أن رو نهقي محسن أحسن، حسن عمكوي اہ جے گل، گلشنی آمد ہدید يسر شد ازو دامن أخسر زمان باز به آن سلسله پیوسته شد كاربدايت به نهايت كشيد خلق جهان یافته از وی امان روی زمین بـرکند از عـدل و داد با دم عیسی، نـفس او قــرین داده به شب روشنی نیم روز

چونکه علی داشت به خاک انتساب سنبل و گل را به چمن زیب وزینن گلشن دین یافته زین، زیب و زُیْن علم که در روی زمین وافرست صادق صدیق به صدق و صفا كام ولايت شده شمرين أزو أنكسه يسبره از دل اغسار يسيم خيلق ميحمد كيرم سرتضي بسردينه تنقوي تجبرواز منابقي زنگ زدای دل هــــــر مـــتقی زاده از آن ریـــدهٔ پـــهمبری بازچه گویم جو گلی زو دمید نكسبهت او بسرده زدلهما كسمان رشته که از حق به نبی بسته شد نقطة اول چوب أخر رسيد هادي دين ههدي أخر زمان گفت تبی کزیی ظلم و فساد قاتل دجال ہے شےمشیر کین هـ يک از آن گـ وهر گـيني فـروز

سلسله شان سلسلة من ذَهَب از ستم حادثه وارسته شد ا

هریک از ایشان عجب و من عجب هر که به آن سلسله پیوسته شد

1-25

چو تحصرت ملی کو خاک سے نسبت تھی اس بنے نبی نے آپ کی کیت ابوتراب رکھی تھی .

چمن کی زینت وبہار گل وسنبل ہے ہوتی ہے چنا نچر زیف اورو مے حئیں ہے چمن نبوت کی زینت ہے۔

على بن حمين سے مکسش وين نے اور مگلبن توحيد نے زينت پائي . روئ زمين پرهس سے پاس وافر علم ہے وہ دم عين نفس باقر ميں .

صدق وصفا مين صديق مصادق مين وي صدق وصفاك اظرومتطور مين .

ان ے ولایت شریں در من ہے، دین نے ان عرف مکین یا فی ہے۔

حب نے غیروں کو بے تو ف بنایا وہ خلق کریم میں کاظم خیظ ہیں۔ مرص خانہ تضاریک دیا ہے ۔

محدً کا خلق مرتضیٰ کا کرم دوافع کی اسرضامیں جبوہ گرمیں ۔ تقوے میں وہ دوسروں سے سبقت ہے گئے اس سئے عالم میں انھوں نے تقی

كالم عظيرت يانى.

الخصول في برمتنق كول من زيك جيرايا باس الفائق أب ككنيت

يوكني ہے۔

ان کی نسل سے پنیم کی ب لباب وجود میں آیا ہے وہ محس احسن حس محکری

میں کیا کہوں ان ہے ایک گل و کھول وجود میں آیا ہے کتنا بہترین وجود میں آیا ہے ایک گلشن وجود میں آگیا ہے۔ اس کی خوشبونے دلوں کو موہ لیا ہے اور دلوں کو افکار دخیالات سے آزاد
کر دیاہے آخرزما نہ کا دامن الن سے بھرگیاہے ۔
خی کی طوف سے جورشتہ نبی کا بند بھوا تھا بھراس کا سلسلہ شروع ہوا
حب نفتہ اول اپنے اختیام کو بہونچاہے ابتداکی انتہا بوجاتی ہے ۔
اوی مہدی آخر الزمال کو جمن کے ذریع خلق جہان نے امان پائی ہے ۔
رسول کا ارشادہ جب ظلم و فساد بھیل جائے گااس وقت وہ ۔ مہدی ۔ رسین
کو مدل وانصاف سے برگریں گے ۔
مشیر کین سے دخیال کو قتل کریں گے دم عینی الن کے نفس سے مقرون ہے ۔
اس کو مدل وانصاف سے برگریں گے دم عینی الن کے نفس سے مقرون ہے ۔
اس کو ہرے روئے زمین کی ہرنے فیض یاب ہوگی را ت میں ایسی روشنی ہوگھے
اس عیب و عزیب چیز دیکھنے میں آئیں گی ان کا سلسلہ سلساۃ الذہب ہے ۔
جواس سلسلہ سے متم کے ہوگیا تواد نے کے ستم سے نجات پاگیا۔
اس سلسلہ سے متم کی مدی میں درج ذیل اشعار کے ہیں ۔
اسی شاعر نے خلفاء اربعہ کی مدی میں درج ذیل اشعار کے ہیں ۔

جار گهر در کف گیتی نهاد داد قوام همه شان زیس چهار عنصر هم چیز چو باشد چهار هر یک از ایشان به مثل عنصری مسخترع عسالم کسون و فساد خاک نشینان که شدند استوار عنصر دین آمد از این چار بار رشتهٔ جان را شده هر یک دری

کون فساد سے خالق نے گئی کا دامن چار گوہروں سے بحردیا. حب فاک نشیں استوار ہو گئے تو انھیں چار کے ذریعہ ثبات دیا۔

له فتوح الحرمين ص ٢١- ٢٣.

ان ہی چاروں سے دین کاعفر آیاہے ، جیساکہ ہرچیز کے چارعفر ہوتے ہیں . ان میں سے ہرایک روشن جراغ ہے ان میں سے ہرایک کی مثال ایک عفری ہے جہانشاہ قراقو یو نونے جو سکے ڈھلوائے تھے ان پر ایک طوف معلی ولی اللہ "اور دومری طرف فلفائے اربور کے نام لکھو اٹے تھے تھے بھی نویں صدی ہجری کے اس نظریہ کا تبوت ہے۔ دمویں صدی کا ایک ، کذالافہار ، نام کا اثر تحفوظ ہے ، اس میں بھی تعین جرت انگیز آثار کی مانند ، خلفاء اور بارہ ائمر کے حالات بیان کئے گئے ہیں ج

اس سلسد میں ایک اور قابل استناد عنوان اکتاب المقصد الاقصی فی ترجمة المستعمی اس سلسد میں ایک اور قابل الدین حمین خوارزی نے اس کا مذکورہ نام سے فاری میں ترجمہ کی ہے اصلی کتا ہے میں کا مذکورہ نام سے فاری میں ترجمہ کیا ہے میں افرون افر مناز ہے میں انہوں نے اہل سنت سے مقصد سے اپنے اعتماد کے باوجود اس میں بارہ انٹر اور فاطمہ زیراکی موائح عمری کا بھی اصاف نہ کر دیا ہے۔

قد و مرائمور ورویش محد کرلاکی روضات الجنان و جنات الجنان ہے کرسنی العقبیدہ ہوئے کے باوجو دائفوں نے اپنی کتاب کی دوسری حلد میں مشیعاً نگر کے فصل حالات کھے ہیں اور اس کتاب میں خواج محد پارساکی فصل الخطاب سے زیادہ استفادہ کیا ہے ۔ اس خواج محسد نے مجمی سنی مہونے کے باوجو دائی کتاب میں ائٹر کے مفصل حالات کھے میں جھے محملیم بن محد

ك والرسابق ص٢٠

عله بدائش دوار صفوى مزاوى مى ١٢٧٠ تاريخ الفودالعراقيص ٨٠ ك بعد

ت نظروانش، سال چواردم شمارة اسفندس ۵۸

عه ادبیات فاری، استوری ص هد،

ه اس کار کار حریراث اللی ایران کو سے دفریں چیا ب تماره المفدى ٥٨

الاآبادي نے بھی انبی کنب، غایت الہمة فی ذکرانصحا به والائمه، پارسالا محدید، میں ربولتے و اولین صحابہ اور شبعہ ائمر کے حالات لکھے ہیں ہے

ب ابن روزبهان اثناعتهٔ ی سنی كتاب وسيلة النخادم الى المخدوم ، ب اتن روزبهان كى ايك اليي مى تصويرسا مغ آتى ہے جس کوان کے دیگر آٹار میں بھی تلاش کیا جاسکتا ہے بیاور بات ہے کاس کتاب میں بھور زیادہ صاف وروش ہے اوراس میلان و رجحان نے ظہور کی ہمت یا ٹی ہے۔ اس کتاب میں موصوف ان اہل مذے کی صف میں ننا ل ہو نے ہیں جوانے قوی شیعی میلان سے مرحد تشيع كربهونج بن البراس كريمعنى نبين بن كر مولف مشيد بونا جاسے تح ليكن صفولوں کے برمراقتدار آنے سے جو حوادث مامنے آئے انفوں نے ، صفولوں کے اصلاد کے بارے میں ابن روز بہان کی اس شدت ببندی کے علاوہ رحب کا انفول نے عالم آلامے امینی میں اظہار کیا ہے ، الفیس مزید متعصب بنا دیا اور اس کتاب میں الفوں نے جو بارہ امامی تسنن والاموقف اختياركيا بحقااس سے الخبیں دور ہٹادیا ہے۔ حب ہم اس موقف سے بحث مرتے میں جو کر اضوں نے اس کتاب میں اختیار کی ہے تو ہماری ماد وہ مطالب ہوتے بن جوالغول نے پوری کا ب س شیداً مُرکے فضائل وروا گاعری س کھے بن ریہال ان سے وقلم بزر کرنے کی گنجائش نہیں ہے مصرف ان نئی معلومات کی تدوین کوشش کریں كرجوك اس كن بي تاريخي اورفكري لحاظ سے ابن روزبهان سے مربوط بن تمين زيرنظر كاب مِن شغول ہوتے قبل ہم این سے دوسرے آنادان سے سعی نظریات کا میک سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ يه مرسرى جائزه اس مم آبنكى كا غماز به جوكه بهال تقصيل مع اور دوسرى جك مختصطور بربان كياج

ا دبیات فاری استوری ص ۹۲۹

ابن روزبہان کے آثار میں ہے ایک ، تخلیص وتحقیق کی ب کشف الغر فی موفۃ الاکر دیولفظی بن بین اربی ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ انٹرچہار دہ تعقیق کی جالات پیشتمل ہے بیٹنیعہ و سنی منابع سے قیم پولہاورا ہی جانا گاہے م ۵۵ ہے ہے بعدے بارہ امامی اہل سنت کے آثار کے سط اہم ماخذہ ۔ خود ابن روزبہان نصح موجود کی ہمیں مذکورہ کی ہے ساتھادہ کیا۔ ابن روزبہان نے علام علی کی گیا ہے" نہج الحق" کی روس جو کہ ہلکھی ہے اس میں اپنے ترجہ میں اربی کی کشف الفر کا تذکر ہے کی کہا ہے۔

ابن روزبهان کوکتاب کشف الغمه یہ جود کی بی تھی اس کا انحثاف زبر نظر کتاب
سے جی ہوتا ہے انھوں نے متعد و مجبول براس سے جوائے دیے ہیں اوراس سے عبارت نقل ک
ہے۔ نیزان کی کتاب بہتی البطل ، سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل سے معزون تھے۔
لیکن اس بات کو بھی کمچوظ رکھنا چاہے کہ اس کتاب کی تالیف فی بھی ہے اس تھیک اس نواز
میں ہوئی جب ابن روز بہان نے عائی عجم سے ماورا دالنہ کی طوف فرار کیا تھا۔ اور بھی اس کے
میں ہوئی جب ابن روز بہان نے عائی عجم سے ماورا دالنہ کی طوف فرار کیا تھا۔ اور بھی اس کے
انکار کا نہیں ہے بلواس بات کا انکار کیا ہے کہ ان نصوص کی دلالت فلافت بر نہیں ہے ، ابن روز
بہان صدیت میں توسیق ہیں۔ اگر فلافت سے علم وموفت اور جب کوروشن کرنا اور مضب
بہان صدیت کی کھیل مرادے تو یہ حدیث سے جو کئی ہے وہ می و نیوی فلافت اس سے ثابت
نبوت کی کھیل مرادے تو یہ حدیث سے جو کئی ہے میں و نیوی فلافت اس سے ثابت
نبوت کی کھیل مرادے تو یہ حدیث سے جو کئی ہے تھی و نیوی فلافت اس سے ثابت

کے فرہنگ ایولن زمین جسم سہ ۱۰ مقدر مہان نامہ بخاراص ۲۳ سے دلائل الصدیق جسم ۵۰ میرکتاب ابن روز مہان کی کتاب کا جواب ہے جواس نے علام تکل کی کتاب کے جواب میں کھی تھی ۔ سے دلائل الصدق جسم ۲۱۵

دوسری جگر آئمدا تناعشے روافض کی مخالفت کا ظہار کرتے ہیں اور انٹمہ مے تعلق لکھتے ہیں .

وہ ایوان انتخاب واصطفاء کے راس ورنسیں وہ آسمان اجتباء کے بدرہ قر، ابواب جودہ کرم کی کلید، نغمتوں کے برسے بادل دہ بیشہ، شجاعت کے شیر، بوستان رحمت کے بادل، مظاہر عظمت سے بہت بناہ لوگوں کی امانتوں کے امین، ارخادہ ہابت میں منارے، فہم و درایت میں کوہ روائخ ، اس کے لبدان کی مدح میں کچاودا شعار کے ہیں ان ہی میں سے ایک بیت یہ ہے بلہ

بسنو عملی وصبی المصطفی حقا احلاف صدق نموا من انسرف السلف علی کے فرز نرصطفی کے برق وص اسلف کے بہترین خلف وجودی آتے ہیں دوسری مجکسی صوفیوں کی مائند بارہ آئم علم کے وارث و عالم اور نبوت کا عمل مانتے ہیں نہیں خلافت کو تبول نہیں کرتے ۔ ان کے صوفیا نه نقط انظرے صکومت و ریاست کی طلب الله آئم کے شایان خلافت کو تبول نہیں ہے ۔ چانچ اس بات کو وہ اپنی اکی گنب ہیں آئم ہی ہیں سے تعضے ہے تا بت کرتے ہیں۔ واضح رہ کے علاء الدوار سمنانی جو کر حصرت علی کے شدید عارفار لگاؤ کھے ہیں وہ کہتے تھے کھونے گئی اپنے کے خلافت کے خوا بال نہیں شعے فبکد اپنے فرز ند حسین کے لئے چاہتے تھے ابن وور بہان اپنی اس کتاب "ابطال نہج الباطل" میں اشعار کے قالب میں بارہ آئمہ کی مدح و ستائش کرتے ہیں کو میں اس کا بارہ امامی منی ہو نا چی وائے ہو تا ہے ۔ بیا شعار اسلام مول واضح ہو تا ہے ۔ بیا شعار اسلام نوع رکھتے ہوئے اپنی کتاب المغوں نوج ہوتا ہے ۔ بیا شعار اسلام نوع الباطل" میں نقل کئے ہیں ۔

له دلائل الصدق ج ااص ۵،

سله انديشة تقاميم مذبى فصل علادالدواسمنانى، راى لوبراى تفاجم مذبي ص ٥٠- ١١

سسلام عسلى السيد السرتضى

مسن اختارها الله خير النساء
عسلى الحسن الألسعى الرضا
شسهيد ئسوى جسسمه كربلا
على بن الحسين الزكى المجتبى
سلام عملى الصادق المقتدى
رضى السنجايا امام التسقى
عسلى الرضا سنيد الأصفياء
مسحمدالطسيب المسرتجى
عسلى المكرم هادى الورى
المسام يسجهز جيش الصفا
ابى القاسم العزم نبور المهدى
ابن القاسم العزم نبور المهدى
يستحيه مسن سيفه المرتضى
و انصاره ما تدوى السماء

سلام على المصطفى المجتبى سلام على المصطفى المجتبى سلام على سئنا فاطمة سلام على الأوزعي الحسين سلام على الأوزعي الحابدين سلام على الباقر المهتدي سلام على الكاظم المحتحن سلام على النامن المؤتمن سلام على الاريحي النفي سلام على الاريحي النفي سلام على الأريحي النفي سلام على التائم المنتظر سلام على التائم المنتظر سلام على النام ولي النائم المنتظر سلام على النائم المنتظر سلام على النائم المنتظر سلام على النائم المنتظر سيطلع كالنمس في غاسق سيطلع كالنمس في غاسق سلام عليه و آبائه

مصطفے و محتبیٰ برسلام، سید المرتضیٰ پرسلام ہماری سیدوسردار فاطرہ کو حمدا نے خیرالنسا ، کے عنوان سے متنی کیا ، پرسلام ذہبین وزیر کے حسن ، رصا کے مشک سے محور انفاش پرسلام زیر ک فراست والے حیدی کرجن کالائٹر کر بلاکی رہت برسے ، ان برسلام سسیدالعا برین ملی بن الحبیش زکی ، مجتبی پرسلام برایت کرنے والے باقراور مقت کی صادق پر سلام رنجور کا ظام امام النقی پسندید ہ خصلت تھی پرسلام زنمون و مولمنن علی رضا اسسید الاصفیاء پرسلام طیب و ختیت کے پیکیستقی دلقی محربہ سلام

و نیا سے بادی ، علی المکرم ستعنی نقی پرسلام

صفاے آزاستہ نشکر کے امام سیدالعسکری پرسلام

ابوالقائم نورہ بدی قائم منظر پرسلام

عنقریب ایسے ظلوع ہونگے جیسے اندھیری راستا ہیں سورج ، انبی منتخب تلوار کے

وزید و نیا کونجات دلا میس گے ۔ تم ان کے عدل سے زمین کو مملو دکھیو گے ، جیسا کہ

ابن روز بہان نے کہ بارا ور آپ کے ان انصار پرسلام آممان جن کا طواف کرتا ہے

ابن روز بہان نے کہ ب ، عالم آرائے امنینی ، اگرچہ آق قویو نلوا بل سنت کے در بارمیں

میسی تیک کیا اس میں بھی امیرالمونیین کے خاسے فضائل تحریر کئے تھے جب وہ خلفائے رکوائے

میں تاریحہ اور پر ایک ایک حالات میر وقلم کرنے وقت ان کا ادادہ کی طرح بھی خلافت بالا

فعل كانبات كانبين تخااوركس نقيه كالجي محل نهين تخاد يذيكه وبال نقيه كاموقع نبين تقابلك

ان كا قلبي عقيده يبي تقا ؛ إلى يه واضح بيكر وه امام كم مرتبركودوم ول مع بلند وبرر مجهة إلى

دہ اس کتاب میں صفرت امیرالمونین علی کے بعد آئے کے فرز جس کو اوران سے بعد میں کو آئے

كا ٹنائستہ جانشین سمجھتے ہیں، وہ كى طرح تھى امولیوں كے معتقد نہیں تھے چیانچے امام حسين كى

## (F 10a) مناقب مرتضى على رضى ألله عنه

چهارم خلفای کرام که چون خورشید أوج چهارم نور کمالش آفاق را منوّر ساخته است و علم علمش در مشارق و مغارب برافراخته أمير المؤمنين ولي المسلمين سيد الأولياء سند الأصفياء جامع المكارم الرَّاهر، و المفاخر الباهره صاحب قربت « أنت أخي في الدُّنيا و الآخرة » ولي مؤمنان و مولى أهل ايمان بي ريب و اشتباه فايز بدعوت « اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه ٤ است رضي آلله عنه و أرضاه آنكه هر گرانمایه ذات او را نقد منقیت « أنا مدينة العلم و على بابها » بابها ساخته و در مصاف إجتباء فرمود؟ « لا مطين هذه الرَّاية غدا رجلًا يفتح ألَّه على يديه يحبُّ ألَّه و رسوله و يحيُّه ألله و رسوله » رأيت رفعتش برافراخته شهد محبِّث او بحكم « لا يحبُّ عليهاً منافق » مذاق أرباب نفاق را موافق ليست و حبّ حبّ او جز مزرع سيشا مؤمنان را بحكم « و لا يبغضه مؤمن » لايق نه در غدير خم جرعة « اللهم من کنت مولاه » بر او باشیده و وهای دهای لا اللهم وال من والاه و هاد من عاداه » از خمخانهٔ موالاهٔ رحمانی بمذاق آمال و امانی او جشانید، همای سعادت « اللهم ابندي بأحبّ خلفك إليك يأكل معي هذا الطير » بر كنكرة شرف و کرامت او نشسته و باب منتبت أمر رسول آله صلی آله علیه و سلم بسد الأبواب إلا باب على بر روى فير او بسته جبة ياكش در سجدا بت (F 106) هیجگاه بخاك نرسیده و دامن إدراكش را خار كفر و اشراك هرگز نکشیده نهال وجود مکرّمش در جویبار ایمان نشو و نما یافته و بعهد صبی در طرق صفاء و جادَّة وفاء شتافته است شب هجرت در جامة خواب پيغمبر صلى آلهٔ طیه و سلم آسوده و بدین إفتخار سر بر گرد بالش خورشید سوده است إجتهادات آنحضرت ـ خورشيد تيغش روز بدر ذرّات أرواح أمداه را بظلمات عدم رسانید و در دامن أحد شربت هلاك بكفار ناباك از دم تهم زهرناك چشانیده در دعوای كمال شجاعت و فیروز مصافی الحق فرقی شكافی

اله دربارة مناقب اميرالمونين على والمحسن . عالم آرائ المني ص ١٥- ١١

هسرو بن عبد ود در جنگ خندق گواه حال او و بیّنه « لضربه على يوم

خندق توازی عمل القطین » سرمایه أعمال است روز غیبر بیضه فرق مرحب
یهود را به ضربه نیغ < نیاه > اکرده و در مصاف حنین بقوت إصطبار لشکر
أنصار را در پناه آورده چون نوبت خلافة < دررسید > در قتال بغات شفافته
بمعارنت أخیار راضی نه و بحکم ۵ أفضاکم علی » جز بحکم حق قاضی نه در
ظلمت قتال جمل و صفین جز چراغ دین نیفروخته و علمای شریعت را سیوت
قتال أهل بغی آموخت تا آنکه نیلونر نیخ ابن ملجم بر سمن عارضش گل
سرخ شکفانیده و سوسن دم بسته خنجر آن پر ستم ازغوان پر بهارش ویزانیده
چون گل خنده زبان ۵ فرت و رب الکعبة » گوبان بروضه رضوان خرامیده و
چون گل خنده زبان ۵ فرت و رب الکعبة » گوبان بروضه رضوان خرامیده و

ابن روزبهان محدفان شیبانی مفتول ۹۱۶ ب سے ملحق ہونے کے بعدای عقیدہ کا اظہار کرتے ہیں، انفول نے اہل بہت کی الفت و بحبت کونسنن سے سابقہ جمع کر دیا ہے جبکہ الجسنت

كى اولىن كھيپ اور دومرى صدى كے بعد والى نسل ميں ايسا عقيد فنہيں تھا:

ابن روز بهان نے ، مہان اربخ اس ، جس کی تالیف شاہی تھیں تکمل کی تھی ، ایک فصل زیارت امام رضا کی فضیلت ہے ، مہان اربخ اس ، جس کی تالیف شاہ کونظیر علوم نبی اور وار ہے صفا مصطفوی ، امام رضا کی فضیلت ہے مطلق ، اپنے زمائ امام سے کا صاحب الزمان اور اپنے تحت مصطفوی ، امام برجق ، راہنمائے مطلق ، اپنے زمائ امام سے کا صاحب الزمان اور اپنے تحت استقامت میں وارث نبوی جانے میں جب اضول نے مشہدمقدس کی زیارت کا قصد کیا تھا تھا ہیں اپنے انتقام میں بارہ اگر کے بارے میں اپنے انتقاد کا اضاد کیا ہے۔

ہ اظہادی ہے۔ (اشعار مع ترجمہ امام رضا علبہ السلام کے حالات میں الانظہ فرمائیں) فضل اس زیارے کے بعد معلیفۃ الرحمانی " یعنی محد خان از بک کا دُکر کرتے ہیں " اما م رضاً کی درگاہ کے اوپر، جہاں امام رضا کا نقارہ ہجاتے ہیں ، ہمایوں کے کیمپ کے نقارہ ہی اور نفری ہجانے والے مُنظ کھڑے تھے کہ جبہ ہمایوں نے تشکر کے ساتھ یہاں بہونچے تو نقارہ و شہزا تی

اے مہان تامر بخارا ص ۲۳۸

ہے۔ بجائیں "اس کے بعدامام رصائی بارگاہ میں ملطان کے خضوع کے ذکر کا مدید جاری رکھتے ہوئے تبرک کے طور پر" ملسلۃ الذہب" والی حدیث مع ترجہ لکھتے ہیں۔ بادشاہ خضوع کا ملسلہ جاری دکھتے ہوئے کچھا ہے مطالب لکھتے ہیں کرجن کانقل کرنا ابن روزبہالے کے موقف کو مجھنے کے لئے مفید ہے"…۔

جب وسترخوان سمیت لیاکیا توروض مطبرے تقبار وسا دات اور خدام نے ایک سرعلم کرابل بیت کا سرعلم جوکرابل اسلام برسایدنگن اورابل ایمان کا دولت افزارایت ہے، عصا اور شمتبرے سجایا حس کا غلاف فولا دے بنا باگیا ورنفنیس و بہترین بنایا کرمالہا سال ہےروضہ مقدى كے خزار ميں اس كى حاظت كى جاتى ہے اس طرح دوسرى با دخابار چرزى رام كے مطابق نذر کی کئیں اورب کے سامنے بیش کی کئیں کریفلم و خشیر امام رضام کا تی ہے وہ ی ز مانہ کی خلافت اور لوگوں کی امامت کے مستحق ہیں۔ جب علم وشمشر خلیفة الرحانی کے مامنے لائ توخلیفة اسرهمانی فیعظیم واکرام اورادب کی رعایت کی دا وراستقیال کے لئے بڑھے اور علم وتنمثير لين ك سلسدس با دشا بول كى برتكلف رموم بجالاف ايفعظيم وادب ا وراحترام بجالات جوابكِ بيث كى مودت ومولات برولان كرتے ميں چنانچا عمدابل بيت سان كى محبت ومودت سب برظام وأشكار بوكمني جيد اعمال وافعال اوراعتقا دات ميس بادشاه جاده ابل سنت سے ایک قدم مجی نہتے جیا کہ قزل بورک مصفویوں ۔ کی منوس جماعت فدا انفیس غارت كرے كرابل بيٹ كى محبت صحار كرام يعن وطعن كرتے ميں منحصر جانے ہيں جبكہ محبت كاكمال يب مجوب كيتمام احباب واقارب اور دوستول كاحترام مكحظ ركهاجامي ابن روزبهان في اس كربعد كيماشعار قلم بندك بي جن كامفهوم يه ب كر كاب البيت

له والربابق ص ۲۲۲ - ۲۲۵

کے ماتھ صحابہ کی محبت مجی مزوری ہے۔

مہمان نامریخارا سے بیمحتہ سمچیں آتا ہے کہ وہ سلساتہ الذہب والی حدیث نقل کرنے کے سلسلہ میں اپنے سنیوٹ میں سے محد کے شرفار میں سے "الشریف محی الدین عبدالقادرا فی الحنبی المکنی ، قاضی القضاۃ المحنبلیۃ بالحوین الشریفین وامام الحالج فی حرم مکہ بجذا رالمحج الاسود وقدس الله روحه" کا نام لیتے ہیں کرجن سے پاس ، شیخ الامام ابن صباغ المالکی رحمۃ الله کانعل روایت کا اجازہ تقال وزحود مالکی نے بھی انی ک ب ، الفصول المہمۃ فی معرفت الائم میں حدیث ملسلہ الذہب نقل کی ہے ۔ اس ارتباط سے یہ تیجہ اخذہ ہوتا ہے کر ابن روز بہان سوفی سنش ہونے ک بابر ولایت اہل بیت ہے وگا و کھنے سے علاوہ مکدمیں اعم از صبلی ومالکی سنیوں سے میں مثابر والیت اہل بیت ہے مالئی گانب بارہ امامی سنیوں سے مشہور آتاریں سے ایک ہے کے حوالی سے ماخوذہیں ۔

ان تمام باتوں کے باوجود ابن روزبہان کوشف خصمی آق قویونلو کے سلاطین کے ددبار کے اصغہان دائیں آنے کے بور ایران میں آہستہ آہت صغویوں کے ظہر کامقا بار کرنا بڑا۔ اس فیل انتوں نے آئی آئے کے بور ایران میں آہستہ آہت صغویوں کے ظہر کامقا بار کرنا بڑا۔ اس فیل انتوں نے آئی آئے ہا کہ آرائے امین میں "جوکر سلطان بیقوب میں بڑی شدت ہے وقائع کے بارے میں تکھی تھی، شاہ اسماعیل کے اجداد کے سلسلہ میں بڑی شدت بہندی سے کام لیا تھا۔ چو تک اس سے اجداد آق قو لو تو سے سلاطین سے برسر پیکا رہے لہذا ابن روز بہان نے اپنے محدومین کے دفاع میں شیخ صفی کے فاندان کے خلاف قلم اسمایا یا۔ اس سلسلہ میں انتھوں نے سحنت میں کہیدہ خاطر تھے۔

سله مهان نامر بخاراص ۲۳۷ - ۲۳۷

سے ابن روزبہان اجداد صفور خصوصًا مشیخ صفی الدین طریقہ دار شادی کی سستائش کے ساتھ اس کے میٹوں کی سلطنت طبی کے بارے میں شیخ جنب اور اس کے بعد والوں کی بہت بدگونی کرتے ہیں کہتے

اس داردگیرے زمانہ میں مرف فینصی علام حلّی کی کتا ب نہج المحیّ ان کے باتھ آگئی اور علامہ پر خوب دل کھول کرطعن تشنع کی اورنئی حکومت سے درزیادہ دور ہوگئے بہای سأل

تھے تنبید نے اپنے اجداد کی سرت کو بدل دیا اور اس کے خیال کے آسٹیانہ بس و کوائن کے ہوفا نے بارشاہت کی فواہش کے انڈے دیدہے ہی اور مملکت شکار کرنے کے لیے اپنی فکر کے سٹا ہی کو ہرگھڑی کی ملک کے تبنج کرنے کے لئے ایوا تا ہے۔

جہدت کر فقہ میں جاہ کردی ہجائی جنان فقہ فرگاہ کر دی بر نیخ از صنوت دصدت بریدی عصا افکت می دنیے نہ گزیدی کیا ہوگیا کہ فقر کو چھوٹر کرجاہ دشم کی فرت مائل ہوگے مجائے خانقاہ کے بڑے کل کوافتیا کرلیا بڑے نے فلوت کی وصدت کے کڑو کر دیے ، عصا بھینک دیا اور بڑ ہا کھا لیا۔

مزید تھے ہراکا نے مفصد کے حصول ہی صفولیوں کے صوفیوں نے ہر چیز کو مباح مجھ لیا تھا، لوگوں

پر خلم کرتے تھے۔ اگران میں کی کوار دہل کے کسی آ دی سے عدا دت ہوتی تواسے جر تناک سزائی ہے

تے، اپنے دشن سے ان کے برتا ؤ سمب سے ایک یہ ہے کہ انھوں نے ایک گئے کو مٹی کے تیل سیرے

تر کیا اور اس پر ما جس کی تدلیاں جیلا دہی اور راست کے وقت جب وہ عزیب اپنے بچوں کے ملظ کھر جی میٹھا ہوا تھا تو اس سے مرید ول نے اس میں آگ لگا کر روشن دان سے اسے اس فقیر مرائے

گھرجی میٹھا ہوا تھا تو اس سے مرید ول نے اس میں آگ لگا کر روشن دان سے اسے اس فقیر مرائے

ماتش ذرگی کی ذریس آگی، اگراس شبع حرکت کے بارے میں کوچے تو اسے بہت بڑا تھم مجھے گا ....

میٹی ان کے لیا دین عبادت کو رواج دیا ہے اور شریعت کے فوا عد خرمیان با بجی نے رائے کے فرائس سے دوگر دان ہو کہ سفیح

میٹی ان کے لیا دین عبادت کو رواج دیا ہے اور شریعت کے قوا عد خرمیان با بجی نے رائج کے فرائس سے مریوصوفیا نہ فوبی اور بٹر بھی در دیشان خرقہ وجو مش بہن لیا ہے اور شریعت کے قوا عد خرمیان با بجی نے رائج کے ایک میٹر بیاری سے مریوصوفیا نہ فوبی اور بٹر بھی در دیشان خرقہ وجو مش بہن لیا ہے اور شریعت کے قوا عد خرمیان با بجی نے رائے کے ایک ایک نے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک در دیشان خرقہ وجو مش بہن لیا ہے اور در بھی ایک در ایک کے ایک دو تا در خرقہ وجو مش بہن لیا ہے اور در بھی ایک در دیشان خرقہ وجو مش بہن لیا ہے اور در بھی در دیشان خرقہ وجو مش بہن کیا ہوں در در بھی در دیشان خرقہ وجو مش بہن کیا ۔ ایک دو تا بھی در دیشان خود و دو مش بہن کیا ۔ ایک دو تا میک در دیشان خرقہ وجو مش بہن کیا ۔ ایک دو تا میٹر دو تا در خرقہ و دی میں دو تا در خرقہ دیا ہوں در دیشان خرقہ و دی میں در دیشان میں در دیشان خرقہ و دی میں در دیشان میں در دیشان خرقہ و دی میں در دیشان میں در دیشان خرقہ دیا ہوں کیا دیا ہوں کیا کیا گئی دیا ہوں کر بھی در دیشان خروبیاں کی کی در دیشان کیا کیا گئی در دیشان کیا کی در دیشان کی کی در دیشان کیا کی در دیشان کیا کیا کی در دیشان کیا کی در دیشان کی کی در دیشان کیا کی در دیشان کی کو در دیشان کی در دیشان کیا کی در دیشان کی در دیشان کی در دیشان کی در دیشان کی در دیشا

ے ان سے لگاؤ اور ان کی خصوصیت تفحص نے انھیں اس بات پر انھیاراکہ وہ صفو ہو اسے میں اس بات پر انھیاراکہ وہ صفو ہو اسے سے دشمن از لکان سے پاس چلے جائیں اور انھیں صفو ہوں کے خلاف جنگ پر انھاریں ۔ شاہ انماعیل سے احدا دے اس سے سیاسی برتاؤا ور منچ انھی سے ساتھ اس سے فکری برتاؤ نے انھیں نئی حکومت اور ضیوں سے درمیان بدنام کر دیا۔

برتادی دخاصت کے بارے یں اتا ہی کا تی ہے)

اہ صنوبوں سے ان کی مخالفت کے بارے بی ملاحظہ فرمائیں جمہان نامرص ۱۳۲۱ میں ۱۰ میں ۱۰ میں ۱۰ میں ۱۰ مقدم مہمان نامرص ۲۶۰ این روز بہان ایران براون جہ ص ۴۸ مقدم ساوک الملوک میں ۱۱۰ مقدم امہمان نامر میں ۱۳۹۰ این روز بہان مہمان نامر کے ص ۲۶۰ ایر تکھتے ہیں۔
سلطان شیبانی کی بادشا با نہ شان وشوکت اس بات کی طوف متوجہ ہے کہ جوننگ وعار کی شمنان وزلیل موسلی الله علیہ والدو ملم بر میٹے گئی ہے اسے چکدار تلواد سے صاحف میں الله علیہ والدو ملم بر میٹے گئی ہے اسے چکدار تلواد سے صاحف میں موسل و بے وقون گردہ اسلام میٹھی مالک آ ذر با بجائ ، فاری ایم رمان اور واق میں فلام ہوا ہے اور مغلق طور پر الی سنت والجاعت کی بنیا دیں بلادی ہیں اور باطل را ویوں کو چیلاکر اور بے بودہ وقا کہ معلق طور پر الی سنت والجاعت کی بنیا دیں بلادی ہیں اور باطل را ویوں کو چیلاکر اور بے بودہ وقا کہ کی اشاعت کی اشاعت کے قبار کی بنیا دیں جی کردی ہیں ۔... مقتصنا بہ ہواکر خطاان ذکھوں کے مجیلا می فیاد کروہ کی باتوں اوکی کروہ کی باتوں اوکی کردہ کی ہیں ۔... مقتصنا بہ ہواکر خطاان ذکھوں کے موسلی میں الدرش کو بھیجہ سے اور اس فیجار گروہ کی باتوں اوکی کرداد سے صاحبان مناقب و فضائل اور طبیب و طاہر جماعت آل محد میں اللہ علیہ واکہ و سم برجوطعی خلاص کرداد سے صاحبان مناقب و فضائل اور طبیب و طاہر جماعت آل محد میں اللہ علیہ واکہ و سم برجوطعی خلاص کی گئی کرد دی گئی ہو کرداد سے صاحبان مناقب و فضائل اور طبیب و طاہر جماعت آل محد میں اللہ علیہ واکہ و سام برجوطعی خلاص کی گئی کی گرد دی گئی کی گرد دی گئی گرد دی گئی کی گرد دی گئی کے گئی کردی ہیں۔

عمانی باد شاہ کو قراباشوں کے خلاف برائم کانے سے سلسدیں انھوں نے اشعار کے براہمیں کہا:

همه از دولت سلطان سلیم است چو افکندی به سر تاج قزل بُسرک

اگر ملک شریعت مستقیم است زبیعت در تیزلزل فیارس و تیرک

## قاضى نورالله شوشرى من مستلاه مين ال يحجواب مين كتاب احقاق الحق مكها ي

کنون بفکن به مردی از تنش سر سرش را تا نکوبی تیست نفعی حسانا را و جسحمد را خسلیفه دهمد دشسنام اصحاب محمد فکندی شاجش از سمر ای مظفر قزل برک است همچون ماو افعی شویم آمروز ز اوصاف شویفه روا داری کسه گسبر و مسلحد دد

اگرکشور تربیت صحیح و سالم ہے تو سب سیم باد شاہ کی حکومت کی دج ہے۔ تو نے اپنے رعب و دبد برے ترک و فارس میں تول وہرک کے مرے تاج گرا دیا ہے۔ تو نے کا میابی کے مر ے اس کا تاج ا تاریخ نیکا ہے اب اس آدی کے تن مرجدا کردے ترل برک ایک از دھاک مان دہے اگر تو اس کا مرز کچنے گا تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آج تو ہی بہتر بن اوصاف کا مجر ہے ، تو ہی خدا و محد کا ضبیفہ ہے کیا تمہیں یہ بات بہ بہت کر ہوس و محد اصحاب محد کو گالیاں دیں۔

مقدر سلوک الملوک ص ۱۱- اس کے با وجود انصاف سے تینم پوتی نہیں کرتی چاہیے کابن روز بہان صفولوں کے مقاف اپنی تمام کوششوں کے با وجود فرق الماميہ کو اسلامی فرقوں کا جز سمجھتے تتے ، چنانچ وہ سلوک الملوک ص ۲۹۵ پر تھتے ہیں : اس ہیں شک نہیں ہے کرشید اسامیہ اسلامی فرقوں ہیں سے ایک ہے ، وہ مجد وعید کی نمازیں اور تصاوت ۔ فیصلے ۔ اہل اسلام کے طریقہ سے انجام دیتے ہیں۔ سلے آخری وہائیوں میں علامہ محد حسن منظفر نے ابن روز بہان کی روہی دلائی الصدق تھے ہے۔ ہے اس کتاب میں ابن روز بہان کی ابطال ہتے الباطل کا متن تھی موجود ہے۔ اس سے ایرانی موخین نے ابن روز بہان کا یک متعصب نی کے عوان سے بہانا ور خصلت شبعہ ستیری میں اٹھیں ابن تیمیہ کے زمرہ میں قرار دیا۔ ان کے بارے میں ابن تیمیہ کے زمرہ میں قرار دیا۔ ان کے بارے میں ابن تیمیہ کے معاصر سن رو طو کھنے ہیں ''محد خان '' ہمیشہ اٹھیں عدا دے المی بیت کا طعنہ دینا تھا معاصرین صاحبان قلم نے بھی بڑے سٹیعہ ستیز سنی کے عنوان سے متعارف کرایا ہے۔ واضح ہو افتح ہے کہ اس تصویر کا ابن روز بہان کی شخصیت سے کوئی ارتباط نہیں ہے۔ وہ صفولیوں کے مخالف بحرکا ان کی شخصیت سے کوئی ارتباط نہیں ہے۔ وہ صفولیوں کے خلاف بحرکا ابنا کے علاوہ عثمانی یا دشاہ سلطان سلیم کو بھی صفولیوں کے خلاف بحرکا یا محالی ان کی اس حرکت کو فکری اقدام سے زیادہ سیاسی اقدام سمجھنا چا ہے۔ عالمی ایک اس حرکت کو فکری اقدام سے زیادہ سیاسی اقدام سے بخو بی واضح ہو جاتی ہے۔ سیاسی سیاسی دیا جو بی داختے ہو جاتی ہے۔

ابن روزمہمان وسیلۃ الخادم الی المحکدوم میں اس کابیت اللہ المحکدوم میں اس کاب بیت - اہل بیت جودہ مصومین کے بارے میں ابن روز بہان ایک مصنف اور محب اہل بیت - اہل بیت چودہ مصومین کے بارے میں ضیعوں کے عقیدہ ولگا دُسے نزدیک — کی صورت میں اجرے ہیں ۔ اسخوں نے نودکو محبی بھی بارہ امامی کے عوان سے نہیں بیجنوایا اگرچ اپنے نئی ہونے کی بھی تعریق نہیں ہے لیکن یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کریک ب خاص ایک بارہ امامی سنی سے نظریہ کے تحت تھمی گئی ہے - بال بیہا خلفاء کا بھی سبرانی یا احبانی کے مائے اگرچ معاویہ کوشرا کہا ہے ۔ اور اہل بیت سے اس سے براؤ کی سے اس سے براؤ کی کے فرار دیا ہے اور اس نبیا دیر اس براہ نہ کے وائر جانا ہے ۔

ے اسس التواریخ ص ۲۲۹ سے درآ مدی فلسفی برتاریخ اندلیشر سیای درایران ص ۱۹۳ سے عزو اُخیر کا جہال ذکر کہاہے و ہاں اُن صحاب کا بالکل دُکرنہیں کیاہے نبعوں نے پہلے کم لیا اوفرتحیا ب ریج سکے واضح ہے کہ روضحا بی خلیف اول و دوم تھے ۔

ابن روز بہان اس کی بھوکہ چود معصوبین کے حالات پر شمل ہے ، کی تالیف ك محرك كريار يرميل لكھتے ہيں ، اماليد، واضح رہے كه ٢٠ رجب المرجب وقويعد میں پر حقیر افضل اللہ بن روز بہان امین اصفہانی ، خدا ایر معصومین کی برکت ہے اسے تمام ہم وعم سے بجات عطارے ، حوادث زمان اور چرخ نایا سیدار کی گردش سے مخلف قسموں کی بلاد اور صیبتوں میں مجنس گیا تھا۔ غربت کی تکلیف کے ساتھ خوف ورثدت کا بھی اضافہ ہوگیا بھنا ، وطن کی فرقت کے سابھۃ مجائیوں کی جدا ٹی تھتی ، حالات بھی نامیاعد يجة اورانصار واحباب كافقدان نهايت بي افسوس كاموجب بحقا .... في الجيله رمج والم کی بھر مارا ورعوام کی خدے بیندی نے متی کر دیا تھا "دراصل بدیریت نی شاہ اسماعیل کے برمراقتدارات واق عجم مصفويول ك تعلقات محكم بوفى كى بناير وجودس أنى محى، جس چیزنے مولف کو خوف ز دہ کر دیا تھاا وراصفہان چیوٹر نے پرمجبور کیا تھا۔اس نے الخبيل الل قبور المتوسل بون والى فكرميل ولوديا تقاميس في موجاكه مدد ما يكف كرين اصحاب میں اس جماعت کو اختیار کر وں کرحس میں سے سرایک کی قرد نبائے آخرت میں بہت المعوراورابل حاجت سم لي كعبر مقاصد بوء ابن روزبهان ن ابنامقصد يوده معصومين ہے کہ جن کی قبورا فلاک کے صندوق کی ماند زمین کی زینت ہیں ، حاصل کی اور ہو تک ان بزرگوں کے مراقد کی زیارے تہیں کرسے تھے، لہذا صدق دل اور پوری توجہ عجبت و ولایت اہل بیت کے شیفتہ ہوگئے تھے۔

اس سے بعد برالادہ کیاگران پاک ہستیوں کی صلوات کے متن کی تدوین کریں کیونکہ فیس سے بعد ہے ہی ہیں کیونکہ فیس سے بات اور حاجات و مقاصد کا حصول صلوات بھیجے ہی ہیں سمجھر پایا۔ یہاں مراتب صلوات کی ترکیبی صورت حبوہ گرہوئی ہوکہ چودہ مصومین کے بعض فضائل ومناقب اور مفاخر میں شمل تھی جو کہ ذہن میں محفوظ سے راخیب لوح دل سے نکال کرقلم کھے مددے سینہ قرطاس کی زینت بنا دیا ہے۔ کیکن صلوات کامنن عربی میں تضاا ور اکمہ سے مددے سینہ قرطاس کی زینت بنا دیا ہے۔ کیکن صلوات کامنن عربی میں تضاا ور اکمہ سے

ے خراسان مے سفر کا ارادہ ہے۔ اس مے علا وہ مولف نے کتا ب سے نسخہ سرایک یا و داشت بھی تکھی ہے جس کو ہمارے نسخہ کے کا تب نے من وعن بیہاں نقل کیا ہے۔ اس یاد داشت میں مولف نے اپنے ان

له جناب محدامین خنی نے مولارستان کہن "میں داز: احمدا فتداری ۱۱ سے کا شان جانا ہے۔ بھر فرینگ ایران زمین کی ج موص ۱۵۲ پر اسے علط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یرک ب قاسان ما وراء النہرمیں تالیف کی گئی ہے ۔ جناب ستودہ صاحب نے اس نظریکہ تبول نہیں کیا ہے وہ اسس کا محل تالیف کا شان ہی سمجہ بیں دمقدمہ مہمان نامر میں ۲۰ جناب محد علی موصد نے ستودہ صاحب کے نظریہ کورد کیا ہے دمقدم رسلوک الملوک میں ۱۱) البند ستودہ صاحب کا نظریہ صحیح ہے۔

چندا شعار کے بعد جوکرامام رضاً کی مدح میں میں ہے تو نکہ آخری شعریں اپناتخلص اسین کھا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سلافی خصیص وہ ہرات میں گئے اس یاد داشت میں ہے کہ اللہ نظامی کے لئے و قعت ہے۔ اس یا د داشت میں ہے ایک میان نئے کامی اس نئے کی اس نئے کی ہمال مصلحت مجھیں مفاظت کریں اور اجتماعات کے موقع پر اسے آستان وقد س رضوی میں حاص کریں تاکہ لوگ اسے سنیں "

مولف نے اس یاد داشت اور کتاب کے مقدمہ میں جو مطالب اپ متعلق ہیائے کے بین اس کے بین ان کے علاوہ کتاب میں بھی تبعیل ہوا تھے ہیں۔
ایک موقع پر وہ رسول کے معجز ات سے بارے میں بھی مطالب بیان کرنے سے بعد اظہار کرتے ہیں " اگر مہلت ملی توانشا رالٹہ تعالیٰ اس موضوع پر عربی میں ایک ضخیم کتاب تعمیل گے "مولفین نے ان سے جن آثار کا ذکر محمیل گے "مولفین نے ان سے جن آثار کا ذکر میں ہے کہ وہ تالیف ہی ذکر سے ہوں۔ اس ماج حض کی کیا ہوان میں ایک کا ذکر نہیں ہے انمین ہے کہ وہ تالیف ہی ذکر سے ہوں۔ اس ماج حض کی سے فضیلت میں آئی ہیں جاس جنی حضرت علی کی فضیلت میں آئی ہیں ایس ایس کی خص کی سے فضیلت میں آئی ہیں جنی حضرت علی کی فضیلت میں آئی ہیں ایس کی خوانش فضیلت میں آئی ہیں ایس کی خوانش نظر ہے ان کیا ہیں اس کی خوانش نظر ہے ان کیا ہیں ہیں جنی حضرت علی کی فضیلت میں آئی ہیں اس کی خوانش نظر ہے ان کیا ہیں اس کی خوانش نظر ہے گار ہم ان ایا بیات وروا یا سے فضیل سے سائٹہ بیان کریں تو اس کتاب میں اس کی خوانش نظر ہے گارت اللہ الخیس ہم الگ کتاب میں جمع کریں گے ہیں۔

ابن روز بہان امام حمین کے حالات اور آپ پر بڑنے والے مصائب کے بارے میں لکھتے ہیں: "اس حقیر میں ان حکایات کی تفصیل ککھنے کی طاقت نہیں ہے کیو کا اس سے میرے جوڑ و بندمیں لرزہ پیدا ہوجا آہے اور آپ کے مصائب اس طرح میرے دل پر انزانداز ہوتے ہیں کرمیرے ہوئ وجواس اور حقل و دانائی معطل ہوجاتے ہیں بھر ان کی تحرار میں کوئی فائد ہنیں ہے "اس سے خوارج و دشمنان خوش ہوئے اوران ملونوں ان کی تحرار میں کوئی فائدہ نہیں ہے" اس سے خوارج و دشمنان خوش ہوئے اوران ملونوں

كى فتحيانى كابيان ہوگا "البته مولف بيلسله كلام جارى ركھتے ہوئے كتے ہيں كران مصائب کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تحصی مصائب کا بار ہاکا ہوجا تہے۔ دوسفوں کے بعد تکھتے ہیں" حقیقت یہ ہے کر اسلام ایساعظیم سانح نہیں ہوا تھا، جس نے آئے ہے جنگ كا قصدكيا، جنگ ميں شريك بواا وراس مے خوش بواتو خدا اس پرائے علم كے برابرلعنت كرے اى طرح ان لوگوں برتا قيامت خداكى تعنت ہو د بحول آئيے كے والد ماحدا ورجد عالى قدرا وربهائى و والبده \_عليهم الصلوات والسلام \_ برطلم كيا ورأنخيس تكليفيس بهرنجايش مولف حرزامام صادق کی طرف انشارہ کرتے ہوئے تھے ہی مجداللہ تعالیٰ اس فقر کو وہ یا دہے اور حقرکے اورادس سے ہے کر سالہا سال سے اس کی مدا ومت کرتا ہوں اور میں بحدالله دستمنول كي شرياس حرزك يناه من محفوظ ومصون بون "وه حديث سلسلة النديج کی ، کرتمام رواة المصعومين بين، كرتول كا ذكركرتي بين اور تصفيم بين المحيمكم بين في اس کا تجربه کیا ہے کمیں نے جس مرتین کی عیا دت کی اور میں نے اس حدیث کوان ادکی صداقت کے ساتھ اس پر پڑھاا وراس کے حق میں شفاء کی دعاکی ،اگراس کا وقت پورا منہیں ہواتھا تواسے صروری شفانصیب ہوئی اور ای وقت میں شفار کے آثار نمودار ہومے يرجرك عرات س سے"

ده دوسری جگرامام رضائے فضائل اورطوس میں آپ سے دفن کے ضمن میں لکھتے ہیں ا "کمرین فضل اللہ بن روز بہان املین کی بڑی امیدہ کہ اس حقر فقیر کوامام رضائے مرقد مطہرا ورمشہد مؤرکی بخر وعافیت زیارت نصیب ہوا ور اس تاب مورید الخادم اللے المحدوم" کوابل بیت کے دوستوں کے لئے آپ کے اُستا ما مطہرکی تذرکروں ،آپ ہے تولا تو اس حقیر کی دیریز عادت ہے اور آپ سے محبت وعقیدت حقیر کے مدینہ کا نقد خزار ہے ۔ جو حا د ژبھی میرے سامنے آتا ہے اس میں آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور آپ کے والم میں آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور آپ کے والم میں آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور آپ کے والم میں آپ کی روح پاک سے مدد

جابرًا ہوں۔

اس کے بعد وہ اپنا وہ خواب بیان کرتے ہیں جوکسٹ نے ماہ صفریں شب
جمعہ اصفہان سے بود وہ اپنا وہ خواب بیان کرتے ہیں جوکسٹ نے کے ماہ صفری شب
خواب میں دیجھاکا مام رضا گیک شیر پر سوار ہیں اور مولف بھی ان کے ہم کا ب ہی اسس
ملسلہ میں انھوں نے کچے اشعار کیے ہیں جوگئی میں بیان کے میں ماس کے بعد اپنی ان مصیبوں
کا ذکر کیا ہے جواس کی سابھت کے زمانہ میں میش آئی تھیں بکھتے میں : کمتری خواران
زمانہ سے اور گردش چرخ نایا ٹیوار کی وجہ سے اوطان واخوان سے دور کا شان میں خواران
کے سفر کے عزم سے قیام پندیر بھا ''انھیں بڑی تمناتھی اس سال مرقد امام رضا کی زیار ''
کو جائیں ۔ دوسری جگہ وہ خدا سے دعاکر سے ہیں کہ "اس سال ہیں مام رضا کے روحنہ مقدس
کی بخے و عافیت نریارت نصیب فرما۔

جیباکداس بحث کے قانی اشارہ ہو چکاہ کہ کتا ہے مطالعہ سے ہروہ قاری مولف کوسٹی ہی سمجھے گا جو کہ شخصہ اور سٹی تہذیب ہے آشاہ ۔ یہ اور بات ہے کہ وہ معمولی سٹی تہذیب ہواکہ وہ جو دہ صورین کے سلسا میں ایک معمولی سٹی تہذیب ہواکہ وہ جو دہ صورین کے سلسا میں ایک مفصل کتا ہے تو پر کریں۔ اوراس ہی وہ بہت ہے معجوات نقل کریں جو کہ ان بزرگواروں کے طالات زندگی میں بیان ہوئے ہیں ہم می سٹیوں میں یہ بات و کھے میں تہیں آتی ہے یہ یا و دہانی اس کے کرائی گئی ہے کہ کوئی میں نہیں آتی ہے این روز ہمان کی تاریق ہے این روز ہمان کی تاریق ہے کہ کوئی میں نہیں جو وضاحت کی گئی ہے اور مجوزیں مولف نے اپنے بار سے میں اپنی کتابوں میں ورج کی ہیں ان کی بنا پر کسی ضبعہ کی گئی آتی ہے بات ہوں ہے ایس اس کتا ہے وہ و نئے موجو وہ ہم ارب یاس اس کتا ہے والدامام رضا کے بعد والد کی ایک جگرکتا ہیں بیان ہواہے کا وہ وہ دامام محد تقی ،اپنے والدامام رضا کے بعد والد کی سے امام ہو شام ہو میں اس کوئی اختلات نہیں ہے " یہ میں سے " یہ میں سے امام ہو شام ہو شام ہو سے اور اس سلسا دمیں ہم امامیہ کے درمیان کوئی اختلات نہیں ہے" یہ میں سے امام ہو شام ہو شام ہو سے امام ہو سے امام ہو سے امام ہو شام کوئی اختلات نہیں ہے" یہ میں سے امام ہو شام ہو شام کوئی اختلات نہیں ہے اس کوئی اختلات نہیں ہیں ہو سے امام ہو شام ہو سے امام ہو سے امام

کاتب کی غلطی ہے، یا یہ لفظ زائدہے، شا یدمولف نے کشف الغمہ سے اسے من وعن تقل
کیا ہے اسی طرح دسویں اور گیار ہویں امام علیہ السلام سے حالات میں بھی یہ عبارت کہ ان کی
امامت کے بارے میں کو ٹی اختلاف نہیں یہ نقل نہو ٹی ہے۔ دوسری جگہ تی ہیں امامیہ کا
عقیدہ بیان کرنے میں اوراس پرس کرتے میں کریہ ہے امامیہ کااعتقاد ، جب گروہی لحاظ
سے امامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے توان کی طرف سے ایسی بات کیسے کہتے ہیں، ایسے ہی اہل سنت
کی رائے سے مقابل میں کہتے ہیں۔

یہاں مناسب علوم ہو تاہے کر مولف کے موقف کی شاخت کے لئے ان کی تو آئی و تیری دانی بحث کی طرف اشاره کریں، اس بحث کی ابتدارمیں انفول نے پہلے ا مامیہ کا عقیدہ بیان کیا ہے مجرائل سنت کا عقیدہ سپر دقلم کیا ہے۔اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں ، دوالو کی نزاع کو لفظی قرار دیتے ہیں ، اہل میت سے تولی کے بارے میں بہلے امام یہ کا عقیدہ اور ان كى دليس بيان كرتے بين، ايك آية انماولكيم الله اور دوسرے حديث غديرے بير كيتم بي امُامبِكاملك يہے كوئى وتيرى دونوں ايمان كاجزو بن، اور اگركونى تو ئى وتيرى كے معنا الم مذكوره برايمان نبيل ركهتا ہے تو وہ موس نبيل ہے" اس كے بعدا بل سنت ك عقیدہ کو بیان کرتے ہیں، الل سنت کامملک یہ ہے کر رحوالی اور آت کی اَل سے تواتی مجست ر کھنا بندہ پر واجب ہے اور ان سے وشمنوں سے بزاری اختیار کرنا ہرومن کاعین فرض ہے' لكين تفاوت اس ميں ہے كراما مب معتقد ميں كر الى بيت سے تولى ير براہ راست بض موجود ہے جبکہ یہ کہتے ہیں ک<sup>ور عا</sup>فی و ائمز اثنا عشر رسول کے مجوب ہیں اور رسول ایمان کاجز ہیں ببذاالی بیت کی محبت مجی ایمان کاجز ہے "ماحصل یہ کر" فاہر ہواکر تو کی و تبری فریقین کے اتفاق سے ایمان کاجز میں "نزاع اس میں ہے کہ اسے علیجدہ ذکر کی جائے اور ایمان کاعلیجدہ جز شمار کی جائے یا پر رسول پر ایمان کھنے کے زمرہ یں اتجا تاہے ، مولف کے لحاظ سے اسس سلسد میں جونزاع ہے وہ ممولی ہے اور نزاع لفظی سے قریب ہے۔ اس بحث سے مولف کا

مسنی ہونامعلوم ہوتا ہے اس کی بسیں وہ شیعوں کو رنج نہیں بہونجانا چا ہے۔
اس سلسلہ میں ایک حقیقت کو ملحظ رکھنا چا ہئے۔ مولف نے موقف نے میں کی ۔
ابطال نہج الباطل تھی۔ لیکن زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ اصفہان کے حدود تک اسماعیل سے
قبر میں آگئے۔ مولف اس سال کے ماہ رجب میں بعنی اس تابیف کی تمبیل سے
مثیک ایک ماہ بعد زیر نظر کما ہے کہ تابیف کی فکر میں پڑھا نے ہیں۔ البتہ اس زما نہ
میں اس تابیف کا آغاز تھا، کیونکہ مقدمہ کی سیس ہوکہ اس تاریخ میں لکھا گیا ہے، بیان
ہوا ہے کہ اگریتالیف مکمل ہوگئی تو اس کی ہوئے و سیلۃ المخادم الی المخدوم سے موسوم
کروں گا۔

ٹاید تولف صفولوں سے قریب ہونے سے لئے ایک تحقہ تیار کرنا جاہتے ہے، ٹاید
یہ جھی اظہار کرنا چاہتے ہے کہ اگرچیس نے ابطال نہج الباطل کھندی ہے کئین میں اہلیب علی
سے دشمنی نہیں کرنا چاہتا یہاں تک کہ شیعہ وسنی سے درمیان نزاع بھی نہیں ایجا دکر نا
چاہتا ہوں۔ حدہ کرمولف کوئی و تبرگا ایسی اہم بحث کے سلسد میں جونزاع ہے ایر
جھی لفظی قرار دیتے ہیں اس بحث کو جاری رکھتے ہوئے تبرے کے بارے میں بحث
مرتے ہیں اور معاویہ کو اس شخص سے عنوان سے پہنچ چاتے ہیں کرجس پر کفرے خصال
صادق آتے ہیں اور قابل لعنت ہے۔ کیکن لوری کتا ہیں کہیں جی اولین خلفا، کے
ہاسے میں کچھی نہیں لکھا ہے۔

کفتنی ہے کہ مولف نے امام مہدی کے بارے میں مفصل بحث کی ہے اور یہ کہ
آپ زندہ ہے اِنہیں، یا آپ وہی مہدی جس کے امامیہ متقدیمی یادہ نہیں ہیں اس الرین مفت محقد ہیں یادہ نہیں ہیں اس الرین مفت مخت ہیں "اس امر میں حسب احتیاط ہم امامیہ کی موقت محت میں اور آپ آزام و المتظامین دوری مواجد ہیں اور آپ کے ایم و المتظامین موجود ہیں "دوری مگر تھے ہیں اور آپ دھی ) موجود ہیں "مولف

اس معجزہ کونقل کرنے کے بعد حوکرایک مریض کے شفایا نے سے متعلق ہے اور علی بن میسی اربل نے اسے کشف الغمہ میں نقل کیا ہے ، بہت متاثر ہوتے ہیں اور حزت مہدکا کی شان میں اشعار تکھتے ہیں :۔

همر رفت و من مقیم آن سر راهم هنوز من نسیم وصل آن مه را هوا خواهم هنوز گرچه من کاهید،ام از درد میکاهم هنوز می رود تا اوج گردون آتش آهم هنوز در رهی دیدم مهی، حیران آن ما هم هنوز چون نسیم صبحگاهی بر من بی دل گذشت می فزاید مهر او هر روز در خاطر مرا گرچه آه آتشینم خرمن جان سوخته انتظار شاه مهدی میکشد عمری امین

نظاد شا، مهدی می کشد صری امین دفت عدو و دو ابید طلت شام منوز میں نے راسند میں چا ندویجھا کر جس سے ابھی تک متحر ہوں ،عرگزرگئی لیکن میں ابھی تک متحر ہوں ،عرگزرگئی لیکن میں ابھی تک آتھی ہو ہوں ابھرگزرگئی لیکن میں ابھی تک توامیگار ہوتا ہوں ،میرے گزرتی ہے توامیگار ہوتا ہوں ،میرے دل میں سرروزان کی محبت بڑھتی جاتی ہے اگرچ در دسے گھل گیا ہوں اور ابھی تک کھل کیا ہوں اور ابھی تک کھل رہا ہوں ،اگرچ میری آ ہ کی آگ نے میرے خرمن جان کوجلادیا ہے لیکن میری آ ہ کا دھوال ابھی تک آممان تک بہونچیا ہے ۔ شاہ مہدی کا عرب ہوائی نے انتظار کیا ،عرگزرگئی مگر شاہ کو بیار کی ابھی تک امید ہے۔

ہر بنج ہے کہا جا سکتا ہے کہ زیر نظر کتاب ایک قیمتی اثر ہے حب کے بارے میں ابھی ایک قیمتی اثر ہے حب کے بارے میں ابھی ایک کوئی آگا ہی نہیں بھی ، اس کتاب کی قیمت علاوہ اس کے کہ یہ آگر معصوم کے حالات پر شخصل ہے ایران میں مذہبی فکر سے ایک مرحلہ کی نماز تھی ہے اس مرحلہ سے پتر حیایا ہے کہ علمائی کثیر تعداد اور ان کے اتباع میں عام لوگ آگر معصومین کے معتقد رہے ہیں اور تشبع کی ترقی کے لئے زمین ہموار کی ہے ۔ رہی یہ بات کو فضل اللہ صفولوں سے کیوں ملحق نہ ہموئے ہوئے ایک قیمی تندروی افتیا

کی بھی اس نے ملحق ہونے کی اجازت نہیں دی تھی ہم جانتے ہیں کہ ایران میں کتنبع کھسے گسترش میں صفولوں کو کمی قیم کاسامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس مرحلہ کوسنیوں کے تشیع سے قریب ہونے کاسرچٹمہ تھجنا جا ہیے۔

مولف نے جب زیر نظر کی آلیف کی اس وقت منابع دست افتیار می نہیں ہے ، پیچیزمولف نے مقدم میں بیان کی ہے بہی وجہ ہے کہ تعض انگر کی احادیث و اخبار کی دوسرے انگر سے نہیں وجہ ہے کہ تعض انگر کی احادیث سے دوجپار ہوئے ہیں، ہم نے ایسے موادیس سے تعض کی حاشہ پر وضاحت کر دی ہے ، زیر نظر کہ اب دنی معلومات کی حامل ہونے کے سابھ سابھ ادبی کھاظے قابل توجہ ہے اس چیز کھے طرف ماہرین فن کو توجہ دینا جا ہے۔

صلواتيه

مسلمانوں کے خصوص اللہ و ملائک اوب میں و صلواتیہ "عنوال کے تحت ایک فصل موجودہ آیا اللہ و ملائک فہ فضل موجودہ آیا اللہ و ملائک فہ فضل موجودہ آیا اللہ و ملائک فہ فضل موجودہ اللہ اللہ و ملائک فہ فہ فضل نے رواج پایا ، رمول خدا ہے اسی بہت می روایات نقل ہوئی میں جن میں آپ نے لوگوں کو صلوات کا اللہ تعلیم فرمایا ۔ اس صلوات کا حصد اہل بیت کو درود جھیجے میں رمول سے محتی کرنے فرمایا ۔ اس صلوات کے بارے میں ہوگا ہے فضل بن روز بہان نے اپنی تحریر صلوات ہوگا ہے فضل بن روز بہان نے اپنی تحریر صلوات ہوگا ہے فضل بن روز بہان نے اپنی تحریر صلوات ہوگا ہے۔

میں صلوات کے بارے میں جوک میں کھی گئی ہیں منجلدان کے شنخ ابوعبدالٹہ محربن ملیان حسنی دم ۲۰۸۸) کی کتب دلائل الخیرات وشوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ عسلی النبیسے

انخار ہے۔ المخار ہے۔

دوسری کتاب ابوعبدالله محدنمبری دم ۱۳۸ ۵) کی اعلام لفضل الصلواة علی خیرالاناکی، میری کتاب تاج الدین ابوعند الله محدنمبری دم ۱۳۷۱ کی اعلام لفخرالمنیز فی الصلوا قافی البنبر الندیر ہے۔ چیکھی کتاب شہاب الدین المرانی دم ۲۵۱) کی دفع النقد فی الصلواة علی نبی الندیر ہے۔ چیکھی کتاب شمس الدین الوالخ محدمصری شافعی دم ۲۰۱) کی القول الدیاجی فیزے الصلواۃ علی الحبیب الشفیع ہے۔ چیٹی کتاب احمدین حجربیتی دم ۲۰۱) کی الدرالمنضود فی الصلواۃ علی الحبیب الشفیع ہے۔ چیٹی کتاب احمدین حجربیتی دم ۲۰۱) کی الدرالمنضود فی الصلواۃ علی صاحب المقام المحدود ہے۔ الصلواۃ "عیں صلوات کے کلی مباحث بیان ہوئے۔ الصلواۃ "عیں صلوات کے کلی مباحث بیان ہوئے۔

ہے فہرست معثی جے ہ ص مہ شمارہ ۱۶۹۲ء کشف انظنون جاص ۵۹ء فہرست کتاب ہا ہے چائجے عربی سٹارص ۲۰۱۳ پکتاب خانہ محلس شمارہ ۲۲۳۳ء، ۲۳۳۱۔

عدمرات اسلامی ایران ، دفتر موم ص ۱۵۷-۸۵۰

سے اس کتا ہے محترفتے ایران کے کتب خانوں میں موجود میں منجلہ کتب خانہ ایجلس میں بشمار عام ۱۳۳۹۔ تہران یو پورسٹی میں بشمارہ سر ۱۹۹۹ - ۱۹۸۲ میں -

سكه فبرست ننحه إشخطى كنابخان إئداصفهان ١٥ ص ٢٦ ر

ان صلواتبول کے درمیان کچھانشائی صلواتیہ بھی موجود ہیں ہوکہ رکوانی اور اہل ہیں گئی ستائیش میں مولاد ہیں جائے درمانہ قدیم کے ستائیش میں مولان کے ذوق کے مطابق ہیں۔ ان صلواتبول کے نمونے زمانہ قدیم کے دسترس میں ہیں منجلہ چھواتبہ ہے جو تھی الدین عربی کی طرف منسوب ہے اورائٹ معصومین کے بارے میں ہے۔ ایک صلواتیہ خواجہ نصیطوری کا ہے جو دواز دہ امام کے نام کے شہور ہے اور میر قوام الدین حمینی نے اس کی شرح میں رسالہ الباقیات الصالحات تھا ہے خود میرقوام نے ، شجیا سے بہت ہے نام کے اس کی شرح میں رسالہ الباقیات الصالحات تھا النار الصلوات ہے ، مولون میں جمادا ور رید عبدالکریم جزائری نے تھا ہے۔ دوسراصلوات ہے ، انشاد الصلوات والنجیات ، شیخ علی بن جمادا ور رید عبدالکریم جزائری نے تھا ہے۔ دوبراصلوات ہے ، مولون علم الہدی اس مولون کے دیوار معلوات کو بربیغیش مولون مولی بن ابرا ہم شعبی ۔ سر ورصد ورالا دایا مولون علم الہدی صلوات وفعنائل ان مولون مید محمد رضوی اصفہانی ، فضائل صلوات بر بیا میر مولون سے معلوات وفعنائل ان مولون مید محمد رضوی اصفہانی ، فضائل صلوات بر بیا میر مولون سے معلوات وفعنائل ان مولون میں بربیغیش مولون سے مولون کے معلوات بر بیا میر مولون سے معلوات بر بیا میر مولون سے معلوات وفعنائل ان مولون میں بربیغیش مولون کے معلون کے مطابق کی میں المولات بر بیا میر مولون کے معلول کے میں المولون کے مولون کے میں المولون کی مولون کی میں المولون کی میں المولون کے مولون کے میں میں المولون کی میں میلون کی کے مولون کی کے مولون کے مولون کے مولون کی کھور کو کو کی کے مولون کے مولون کے مولون کی کے مولون کے مولون کی کھور کو کھور کو کھور کے مولون کے مولون کی کھور کے مولون کی کھور کے مولون کے مولون کی کھور کے مولون کی کھور کے مولون کے مولون کی کھور کے مولون کے م

دگیروه کتب جن کا قابزرگ - تهرانی - نے ذکر کیا ہے: الصلوات والتحیات، رکھت فیض کا شانی، الصلوات المنظوم برولف محسن، بن مو الی سمیع بن سبن بن علم الهدی بن فیض کا شانی ، الصلواتید، دوسری جلد ز برالاولین والاخرین کے نام سے مرقوم ہے، مولف محمد بن فرج نحجی بی شخ حرعا ملی کے ہم صریحے منیا دائستضنیلین بمولف غیبی بر صبین بوہوی سیمی فضل بن روز بہان کا صلواتیہ مجم صلواتیوں کی اسی فہرست میں ہے ۔ ابتدا بیس انھوں نے ایک صلوات تھی ہے بھراس کی شرح کی ہے۔ اس شرح میں کلی طور بر اگر کی زندگی اور ان کے حصوصیات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

اہ برسال اوافضل حافظیان کی کوشش سے امرات اسلامی کے دفر موم میں چیب چکاہے ہے مرات اسلامی میلان دفتر موم میں جیب چکاہے ہے مرات اسلامی مرات سے دراجہ ج ۱۵ میں ۱۹۰۰ اسلامی مرات کے دراجہ ج ۱۵ میں ۱۹۰۰ اسلامی مرات کا دراجہ ج ۱۵ میں ۱۹۰۰ میں مرات کا دراجہ ج ۱۵ میں ۱۹۰۰ میں مرات کا دراجہ ج ۱۵ میں ۱۹۰۰ میں مرات کا دراجہ ج ۱۵ میں مرات کا دراجہ ج ۱۵ میں مرات کی دراجہ کا دراجہ کی دراجہ کا دراجہ کی دراجہ کی دراجہ کی دراجہ کی دراجہ کا دراجہ کی د

كآب كے نيخ

میں جس زمان میں ابار دامامی اہل سنت سے آ ٹار کی مبتح میں مقاا ورآیۃ الٹ العظمی تجفي رحمة الندك كتب خانه كحفقتين كي ايك كتاب كي آمد كے انتظار مي مقار اس زمانه مِن كنب خاند كے قلمى سنوں كى ايك جلد كامطالعدكيا، جب ميں نے كتاب كھولى توزير نظر ئ ب كو، جوكه باره امامي تمنن كي تاريخ كابهترين تبوت بير، اس ميں يا يا فوراميں نے اے اپنے نام الیٹو کرایا ، مطالع کیا تومعلوم ہواکہ بہترین کتاب صاصل ہوتی ہے فضل اللہ کے حالات زندگی کی مجھے کے بعد اگرچ ان کے آثار میں اس قیمتی کاب کامراغ مل گیا تخااسْلاً کشف الغمه کی تلخیص و ترجمه لیکن اس کی برکانام درج تنہیں تھا اک ب کے تجزیر و تھیتق سے مولف سے اس کی نسبت واضح ہوگئی۔ اس زمان میں اس کی ب كے بارے ميں ايك ريور ط اي كتاب " دين وساست در دورہ معفوى ميں شالغ كى، كجدع صر بعداس كامتن طبع كياراس زما زمي مجهاس بات كاشد بدافسوس مقاكر مرون اس كتأب كاليك نسخه ملائقا جس محرچند صفحات بجي غائب تقے بنوش قسمتي اب جبابه اس كا دوسراايدنشن طبع بورباب، دوسرانسخ بحي دستياب بوگيا به اورنقص برطرف بوگيا ب م عنی ای کتب خارے فہرست اولیں محقق کے مطابق مذکورہ کتب خارے لسخہ کی کتابت اس نسخه کی روسے جس برمولف کا وقف نامہ ہے ، بار ہویں صدی میں ہو تی العاظ ولغات كوخلط تكوريا ہے بياں تك ان كى مجمع شاخت كامكان في بہت ہى كم بدور و تكدمذكور وكاب

ك فبرست أسنى با ك خطى كل بخالة حضرت أيذال الظمى مرشى خبى ج ١٩ ص ١٩ ، ش ١٩٠٠ .

کا کیے ہی نسخہ در سرس میں تھا اس لئے ان غلط موار دکی تصبیح کا امکان بھی نبیجا۔ اس کی آ میں ان غلطیوں کی اصلاح کر دی گئی ہے۔

سیمقدمہ اصلاحات کے ساتھ لکھاہے ،مطبوعہ کاب کے متن کو دوسر نے ہے ،
جوکہ ہمدان میں کن بخارہ مدرسہ مرحوم آخو ندمیں موجودہ ،ملالیا گیاہے ، اور اس کے فاقص
کو ،جوکہ ہم سس کہ معنی اے تک تقے ، برطوف کردیا گیاہے ، آیۃ اللہ موتی کے کا بخانہ
کے نیو کے متن کے لئے ہم اور مدرسر آخو ندکے کتاب خانہ کے لئے دغ ،کی علامت مقرر کی۔
یہ کاب مجوعہ ۱۰۸۳۹ کے مس سم ۱۴۔ ہم ، کے حاشبہ پر ، رسالہ ہفدہم دفہرست مقصودی
میں اور نف ما اخوند کے کتاب خانہ میں موجودہ ہے ۔

مجئی دانشورجناب محمود توکلی ہمدانی کے ہم شکر گزار ہی کو جنوں نے بڑی گئن سے طبوعہ متن کا کتا بخار امر جوم اخونہ کے نسخے سے مقابلہ کیا ہے اور اپنا نتیج کا رحبہ سرکے جیشہ سے زیادہ مدد کھے اختیار میں دیا ،انشارات کی جزاراتھیں روز حشر ، کرجب ہم سبکے چیشہ سے زیادہ مدد کھے احتیاج ہوگی ، آئمہ طاہرین کے دست مبارک سے پائیں گے رامی طرح والشور جناب عبد المحین طابعی اور محمد سبین صفاہ خواہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ زیر نظر کتاب کے مجمدان کے نسخ سے مقابلہ میں و ساطت کی ۔

ا پنے کاموں سے بارے میں اس کا اضافہ کر دوں کر میں کتاب کی نقول کے کامل منابع سے استخراج کا خوا ہاں نہیں تھا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ کتا ہے تین منظوعام پر اُجائے اس کے باوجو داگر درمیان کا رکسی بنتے کی طرف رجوع کیا گیا تو اسے حاشیہ پر کھیدیا ہے۔

ے بھن مواقع پر عبارت کی تعجیم عبی ہم نے حفرت استاد محد رضا جھ اور علام رسیدا حمد سین اشکوری داست برکا تباہے مددلی ہے۔

اس کے علاوہ مولف کے تعین نظریات کے بارے میں بھی وضاحت کردی ہے۔ یہاں کتا بخانہ مصرت آیۃ اللہ تعظمیٰ مرحثی نجنی کے رئیس جناب ڈاکٹر بھو دمرحتی کاشکرہ اداکر دینا بھی صروری ہے کہ انتفوں نے اس کتا ہے کاپہلانسخہ میرے اختیار میں دیا۔

و آخرد عوانا ان المحمد للله رب العالمين رمول حبسفريان ما ربيج الاول سما اسلام خده مقدم مي تحديد نظر واضافات اورنسخه دوم سے متن كى دوبار ه تصحيح جمادى الاول سكام الاحين ہوئى

## فَعَيْدَ يُلِمُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّاللَّمِي الللللَّاللَّمِ اللللَّاللَّمِلْمُلْكِلِي الللَّ

جي اروه عصوم

مولف

فعنل للدبرئر ذربها المحنجی الهسکانی مترجم نثاراحمک زین پوری بیشش، رئول عبفران

## کتاب ورید کے اس نسخ کے شروع میں ، جوروصہ امام رضا کے لئے و فف ہے ، مولف کی یاد داشت ر

شمة خاور كم بر أفاق تابان بوده است

لمسعدای از قسبهٔ شاه خسرامسان بسوده است

قسبة پسرنور شه را گِسرد سر كردم چو چرخ

سسالها گسرد مسر ایس قسبه گردان بوده است

ديسدة جان ساخت روشين ميل از نيش بلي

راست مسيل تسوتياي ديسدة جسان بسوده است

قسبهٔ شسه چون صدف پنهان درو صندوق در

گر صدف بیوسته در صندوق پنهان بوده است

همچو موسى گشت بيهوش آنكه ديد اين قبه را

گـــونيا طـــور تــجلّيهاي رحــمن بــوده است

ديسده ام را، نسور حتى، از قبه اش روشن نسوده

کوری چشم کسی کو اصل حرمان بوده است

ای امسین از قسبهٔ مسلطان عسلی مسوسی رضا

هر طرف صد آفتاب فيض رخشان بوده است

اً فاق کے چکے والے مورج کی روشنی فاه خل مان کے گینہ کی منو ہے ٹاہ کے بڑافد گندچر ف کی ماند طوات کی ہے مالهامال اس گبند کے گردطوا ف کیا ہے میری دیدهٔ جان کوسر مراموفت کی سلانی ہے روشن کی ددهيقت ميرك ديده جان مين مرمه معرفت كاخط مخنا شرکا قبرصدف کی طرح صند وق میں پنیاں ہے مدف مميتر مندوق مي بنيال ربرتا ب جس نے اس قبر کودیکھاوہ کوئن کی ما تندہے ہوش ہوگ كويا رحمان كى تجليون كاطورب آٹ کے قبرنے میری آمکھوں کو اور تن ے مخدر کی ہے اندهاده بهوآت كازيارت عودم راب ا المین محلطان ملی موئی رصا کے قیے بر موسيكرون آفتاب فيفن درختان بن.

روضة مقدس براس كماب كو بلرصنے اور الؤارِقبول سے آثار ظاہر بوے اور رامعین اسے میں سے مجوں سے دل سرور ہونے اور رامعین میں سے مجوں سے دل سرور ہونے سے بعد دار السلطنت ہرات میں اس سنخ كى كابت كاكام مكمل ہواا ورمیرى سے لفات كى سطون سے اس شہور ومعروف ندروضنے كے دفقت كى كئى تاكر زائرین ومشکفتین محب اس سے بلر سے سے لذت اندوز ہول ، بدحقیر بھی انشاء الله ثمار خان

اله ايتن مولعن كأتخلص ب

محبین اور درود بھیجنے والے موالیوں کے زمرہ میں شائل ہوگا۔ شرعی احتبار سے یہ دقف صحبی ہے اور اس کا متولی عالی جناب سیا دت مآب، نقابت اتناب فعنائل منقبت اما کی مرتبت، افتخار اعاظم الریا دات والانتراف، سرف اسراوت آل عبد مناف جامع صنوف المفاخر والمعالی ، حارز قصبات البیق عن ارباب الرتب الحوالی "الامیجال" الریادة والدیات اندائلہ تعالی ایام المنیازة والدیات المی میں المسینی الموسوی الرضوی ، ابداللہ تعالی ایام موقع پر ، دن کے اوقات میں ، اسے اسام رضاً کے روضہ مقد کم میں اور اجتماع کے موقع پر ، دن کے اوقات میں ، اسے اسام رضاً کے روضہ مقد کم میں اور اس کی تفاظت کریں اور اس کی تفاظت کے بارے بی جو مناسب مجمیس انجام دیں ، آب کو اختیار ہے کہ اپنے بعرجس کو چاہیں اس کی تولیدت تفویف کریں ۔ واحد و بے نیاز اور عیاں خدا ہی بر پھر وسر ہے کہ وہ احسان کی تولیدت تفویف کریں ۔ واحد و بے نیاز اور عیاں خدا ہی بر پھر وسر ہے کہ وہ احسان کی تولیدت نوان کا اجرضائے شہری کرتا ہے ۔ کہتے ہیں کہ اسے انتخوں ۔ مولیت ۔ نے اپنے فلم سے تکھا ہے اور اس پر العبد المولی فعل بن روز بہان بن فعنل اللہ الاصف ہائی نے گوا ہ بنا ئے ۔ گوا ہ بنا ئے ۔ گوا ہ و سلام رسول اللہ اور ان کی آل کے لئے منز وار سے دوران کی آل کے لئے منز وار سے دوران کی آل کے لئے منز وار ہے ۔

الهاس ملسدمي مولع في ومرى جكد وضاحت كى ب -

## يسم الله الرحمن الرحيم

مقدمہ موکفت ارباب نیم وادراک کی شدوستائش، موجدا فلاک سے نے مزاوارہے جبرے نے آسمان کی بندی سے مرکز خاک تک چودہ عصوم کی محبت میں چودہ طبق خلق کئے اورفقش و نگار والے آسمان کے بارہ برجوں کے صفویر بارہ امام کی محبت میں سمق رقم کیا اورخزاز شِجْن پاکسے ملا ہوا خلعت نیلو فر فلک المنس کو بہنا یا اوردو سید وسرداراوربہز وہر ترسے نورسے جا ندو کورج کے عالم افروز چراع کوروشن کیا۔ رہاعی:

ان کے لئے دنیا قائم ہوئی ہے لولاک لما خلقت الافلاک پرکان دھر سرورکا گنات محد مصطفی پر بے شمار صلوات وسلام کرجن کا تاریکی کو مٹانے والا نور عالم وجود کا چراغ اوران کا وجود قدسی ہستی کے مہروجو دکی اصل ہے۔ اور انخضرت کی آل وعترت پرخصوص امام ماجدو ساجد صاحب منقبت آناد علی بسن أود واحد

على مرتضى اور فاطمرز برار بروروو ملام كرين كے فضائل مي افاطعة بضِعة مِنى، مَنْ أذاخا فقد اذانی، وارد ہواہے اور ان انی صداریدی کرامت کا شربت نوش کرنے والے حسن رصا پر درود وسلام اورا لحسین مبطمن الامباط کاخلعت فضبلت پہنے و ایے شهبدكر الاحمين بردرود وسلام، بدر آئر بُرئ ربن العابدين بردر ودي الام اعلم وتقوي ك فرلينر برقائم محد باقرير درودوسلام اصدق وتصديق كمرتب وا قف جغرصادق ير درود وسلام اسيدان كراست وتوفيق كے شهروارموك كاظم پر درودوسلام ، قصال الہی پرداضی امام علی بن موکی الرضا پر در و دوسلام ، لا تمنا ہی عطایا دینے والے بھی تعقی، جواد بردرود وسلام ، آسمانِ برایت سے قرعلی نقی پر درودوسلام تشکر ولایت سے ر خیل حسن عسکری پر درود وسلام ، امام جهان اور آخری زمانه کے امان دیے دالے محدومدی موعود منتظرید درودوسلام. رباعی:

أنكس كه زمهر چهارده محروم است محرومی او به نزد حق معلوم است

در نسیزد خدا وسیلهٔ روز جسزا ما را صلوات چهارد، معصوم است ۱

جوشخص جودہ آفتالوں سے محروم ہے ، حق کے نزدیک اس کی محروی النبی ہ روز جزاء خدا کے نز دیک ہمارا وسیلہ چودہ مصومین پرصلوات ہے

اما بعد . واصح رہے کفضل اللہ بن روزبہان امین اصفہائی ۔ ۔ خدا اسائمہ،

معصوماً كى بركت سے عنوں سے نجات عطاكرے۔ ٢١ رجب الرجب و و في خاص توادث زمانداور چرے نایا ٹیدار کی گردش سے مختف قم کے شدائد رنے ومحن میں گھر گیا تھا،

غربت کی مصیب جس کے ساتھ خوف و شدت مبرا دران اجلاً ، وطن کا فراق تھی تھا،اور

مالات كى ناساز گارى ، اعوان واحباب كافقدان رائخ و الال كاموجب تقار رباعى :

یعقوب صفت حزین و گریان شدهام مسن وارث بسيغمبر كسنعان شدءام در دار بسلا اسسير احسزان شدهام مميراث پسيمبران بمرند اهمل كممال دارِ الله میں رہنج و محن میں اسپر ہو گیا ہوں ، جناب بیقوب کی طرح حزین وگریاں کناں ہوں۔

انبیاری میراث ابل کمال ہے گئے میں کنعان کے نبی کا وارث بن گی ہوں۔ منجدر الخومى كفلير يرسي حالت يرمتي كفاا وران عنول سع نجات بافك نے میرا دل تفکرات میں آڈ وہا ہوا تھا۔غیب سے الہام کرنے والے نے میرے ذہون میں یہ صورت پیا کی ، اولین وآخرین کے فرمان ہے کہ ؛ ُ اواتیمیتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور" (جبتم الورك بارب مين متجر بهوجا وُتُواسس وقت الل قبور سے مدد حاصل کرد) چنانچ میرے در دکا دیال کے لئے اکا برصحابرل قبورسے مددحاصل کرنے ك تجرير كائ تومي نے سوچاكرمدد حاصل كرنے كے لئے اہل قبور ميں سے اس جماعت كومنتخب كياجا مع كرس مرفردكام قدوناف آخر ت مي بيت المعمورا ورابل حاجت كے لئے كعبد مال ہوا ورامت كے تمام فرتے اس بات يرشفق ہوں كران سے مدوطلب كرناغ بي نجات إ كالوجب ا وروب وعج ك حاجات ك حصول كالبب ب اوراس سلسلمیں اوالین وآخرین کے درمیان کوئی اختلاف تھی زہو۔ اور بیصفت موت چودہ مصوبی منصب ہے ان بزرگوں کی قبورافلاک کے صندو ف کی مان فاک کی زینت میں لہذامیں نے اپنارخ ان ہی کے آستان قبلہ کی طرف کیاا ور اپنی ر وج تو لا کوان ارواح کی جانب موڑا نیکن آستا ندابوسی اور قرمطبرہ کے شرف زیارت كاحصول ممكن مذمخاا ورمجرجو ومصومين روك زمن براييه بي بن مي جيدا كمان برزار لبنامي نے مكل توج كے ساتھ اور دل كوان كى مجبت وولا سے يُركيا ١٠رز بان كوان بزركوں يراعليهم صلوات الله وسلام الملك العلام، درود وسلام بسيجة مين متغول كيا، بلاوُل \_

له كشف الخفاء العلومي امكتبة دارالرّات ع اص ١٨

نجات اورحصول مقاصد وحاجات کوصلوات مجیج ہی میں منصریا یا۔
اس اثنامیں ، وہ مرتب صلوات جس کی صورت ترکیبی جوکہ دچو دہ مقصومین کے ، کچھ مناقب و مائز اور مفاخر برشتمل تھی ، میرے ذہین میں آئی ۔ فی الحال اسے لوح دل بے نکال کرفلم کی مدد سے تحریبر کر دیا ہے اور گابت کی تعمیل کے بعد اس صلوات کے مکمل خلا کی مدد سے تحریبر کر دیا ہے اور گابت کی تعمیل کے بعد اس صلوات کے مکمل خلا کے مائٹ ان کی اعتمان کی امرائی و مقد س ارواح سے توسل کی اور صلوات تھیجنے کے بعد وا بہب العطیات کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں بیان کیس اور حصول مقاصد کی اپنی امیدوں کو قو ی و محمل منام مقاصد میں بین ماروات ، جوکہ کا گنات کا لیب لباب ہے کی برکت ہے اس عزیب کے مام مقاصد میں جوال مقاصد کی اپنی امیدوں کو قو ی و مقاصد میں جائے ۔ اس عزیب کے قلب سے رفح و کدورت کا ذیک جھوٹ جائے گا۔ رباعی:

یارب به درت گریه و آه آوردم هرچند به خبروار گناه آوردم. یارب به نبی و آل او بخش مرا چیون از ره بیندگی پیناه آوردم پالے والے تیری بارگاه میں گریدکناں آیا ہموں برجید ایک گدھے کا یا ر گن دلا یا ہموں.

اے رب بنی اوران کی اَل کے تصدق میں مجھے جُنُ دے ہو کد ازرہ بندگ ناہ لی ہے۔

چوبکہ اس ضلوات کی ترکیب ان احلہ کے بہت سے احوال و مناقب اور اوصاف اور القاب وقبور کے بیان مرشکل تھی ۔ لہذا مرے ایک دوست چیس نے اس کی ب کامطالعہ کیا تھا، درخواست کی کہ اس صلوات کی الیمی شرح تھی جائے صب میں حل لفات، اب ب وفات، احوال و واقعات اور چودہ عصوسین کے القاب کی وجہ تلقب بیان کی جائے۔ مختصر بیکر حس سے چودہ عصوم کی اجمالی زندگی معسلوم ہوجائے۔

بو کواس دوست کی درخواست ان صافح سادات کے مزیداحوال و ذکر اور

اس فرمان دموند ذکر الصالحین تنزل الرحة "كے طابق تھی کرصالحین کا ذکرنزول رحست خدا
اور لا متنا می سعادت کا سبب ہے لہذا ہیں نے اسے قبول کر لیا اور اختصار کے ساختر آ
تو ہر میں کا کام شروع کر دیا ، چنانچہ یہ کتاب مذکورہ مطالب کی بران گرہے اس شرح کی تحریر میں جن کتب و دفاتر سے مدد کی جاکتی ہے ۔ و ہ انٹ داللہ اتمام کے بعد بہ کتاب وسیلۃ النادم الی المخدوم ، در شرح صلوات چہار دہ معصوم مرسی میں ہوگی ۔ فعال معمول کی مرکب سے ہمیں جنہم سے بچا سے اور جنت میں ان بزرگوں کی خدمت میں بہونچا ہے کی برکت سے ہمیں جنہم سے بچا سے اور جنت میں ان بزرگوں کی خدمت میں بہونچا ہے ۔ لیے شرح شروع ہوتی ہے ۔

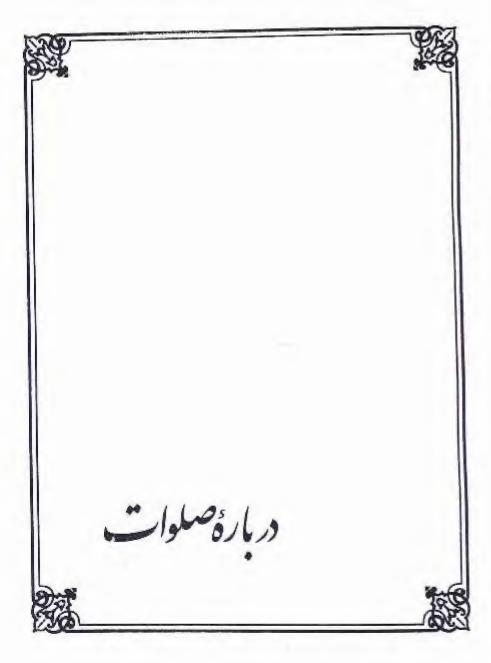

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحبم شروع کرتا ہوں اس خد اسے نام ہے جس کی رحمت مومنوں اور کا فروں سب کے لئے عام ہے ، سب کواس نے اپنے حبیب سے نورے پیدا کیا، اس خدا کے نام سے جس کی رحمت مومنوں سے مختص ہے جن کواس نے طاحت ا ورحگہ واک محکم پرصلواۃ ونجبت بھیجے کی توفیق عطاکی ہے۔

إِنَّ اللَّهُ و مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبى، يَا أَيُّهَ الذين آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ و سَلَّمُوا تَسْلِينًا. بِ ثَلَّ مِلاَئِكَةً مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

بى ان پر درود ميجو! اور ملام كى طرح سلام كي كرو .

خدا وندعالم نے اس آیت میں مومنوں کو حکم ریا ہے کہ رسول پر در و دھیجا کر و بہال کوئی گریز نہیں ہے کر جس سے صلوات وسلام سے معنی تامل کی تنجائش پراہوسکے، واضح رہے آیت میں امروجو بی ہے ، اگر ترک کریں گے تو گن ہگار ہوں گے اور جب امرو جوبی ہے تو اس کے محل اور وقت ، اور رسول پر در و دھیجے کے لئے بہترین اور صلوات کی فعنیلت کوا بیت

له ازع

## ك معنى كے بيان كے بعد جا رمقاصد ميں بيان كياجا كا-

اول معنی صلوات

عربي مس صلوات اكثر علماء كنز ديك وعساسي معنى مي سبع - چنانچر كهته باك فلال برصلات محيجي اس معنى يه بوت مي كراس قد دعاكى بيي معنى خدا وندعالم شك اس قول كي بي : خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهم و تُزْكَيهِمْ بِها و صَلْ عَلَيْهِم إذْ صَلَوْ تلك سَكَنَّ لَهِمَّةً .

ان کے مال سے صدقہ نے کرائفیں پاک کر دیجئے اور اس صدقہ کے ذریجہ ان کے اموا میں افزائش واصا فہ کیجئے اور ان بیصلوات بھیجے کر آپ کی صلوات ان کے لئے باعث سکوں سے

حب کوئی شخص اپنے مال کا صدقہ انتخفرے کی خدمت میں لا انتقا تواس برصلوات مجیعیتے ، حب کہ خدا کا حکم تھا اور جوشخص اپنے مال کا صدقہ انتخفرے کے پاس لا انتقا اُسے آپ ابن ابی اوٹی کہتے ہتھے، اور فرمانے تتھے ، اللّٰہۃٔ صَلَّ علیٰ آلِ آبِ اَدْ فَی ہے۔

مبل کی سب سلوات کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہوتو و ہاں یہ کہنامناسب نہیں ہے کے صلوات کے معنی وعاکے ہیں کیونکہ دعا غیرے کی جاتی ہے رجبکہ سب فدا کے محتاج ہیں اور وہ کی کامحاج نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بندہ پر خداکی صلوات کا مطلب بندہ پر اس کی رحمت ہے۔ مکمل

له غير صلوات كه توبر مهدا.

عے عبداللہ بن ابی اوفی ان اصحاب میں سے ہے جوبیت رضوان میں غریک سے مجمع البیان عصص ۱۳۹ مذکورہ صدیث کو بخاری عمص ۱۳۹ کا ۱۳۹ کی بالدیوات میں الموات میں المو

ترك ادب ب اورعون يرض چيز كو ترك ادب تماركي جآبات مجد دارك اع ام ورى ہے کواس کی رعایت کرے ای لئے ذکر ضلاکے وقت، حق مجاز وتعالیٰ یاع وجل کیے ہیں اور راول كانام لية وفت، محدع وجل نبي كية بي اگرچه انخفزت عزيز وجليل بي الب اس نختاك بناير جوكر ج نے باد شاہ اور امراء كے بارے ميں بيان كي ہے، رحول كے ذكر كوفت محدصلی الندعدیدوآلہ کہتے ہیں اور اس طرح است کے صالح لوگوں کے ذکر کے وقت رضوان اللہ ورحمة التدكية بي ا ورصلوات كوانبيا ر محص كرتة بن تاكرمرات محفوظ ربي اوراس وايف كوترك كرين كوترك اولى بامكروه محجة بن بال بالتبعيب جائز جائة بن، كو كاصلوات بالتبعيت صحاح كى احاديث من وار دېونى ب. يه ب بهت علما، كزريك إس منادكى حقيقت يعض علما ، كاخبال بكرتمام مومول برصلوات صيحنا بالاصالت جائز بدكر رواع کی آل پر الاصالت صلوات محیمی جاتی ہے جیسا کہ پہلے بیان گزردیا ہے بہلی مماعت نے جواب مين كهاب كرير رول اوراس امام معصوص ب وكرصد قد لين ميس أي كا قائم مقام ب اور اس حكم كوعام نهبس كي جاسكات يعض علماء كاخيال بكرصلوات انبياد عالاصالت محضوص ب. اور رمول اکا برمعصوم أ كركرام براور حفرت فاطم صلوات الله عليها ورباره أكري س سرابک بر بالاصالت صلوات محینا چاہیے یہ قول قوی ہے اور یہی اس کمترین مولف کا نظر ب ب كر التبعيت أل برصلوات مجيمي جاسكتي ب تو مطلق صلوات ميجامجي متفقه طور برجا كرب. مذكوره نظريرك كخالف كبته بس كرحفظ مراتب كم لحاظ مصلوات بالاصالت انبياء ے مخصوص ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ۔اک۔ نبوت ورسالت سے اس طرح معنوب ہی کہ صلوات وتعظیم کے زمرہ میں داخل ہو سکتے ہیں، جیساکہ با دشاہ کے نجیب بنے کے لئے کہ سکتے میں: خلدالله ملک اور محاورات میں اے ترک اوب نہیں کہتے ہیں اس اعتبارے بہار حفظ مراتب کے چھوٹے کا خطرہ برطرف ہوگیا ہے اور حقر کمال رحمت کی تبلیغ کے اواب ہے، جو کہ وسیوں رحمت کے نزول کا باعث ہے ، سرفراز ہوگیا ہے۔ رعمت جو بطعت وفضل ہے وجو دمیں آئے جے اس شخص کالطعت وفضل ہو کسی کے لئے دعیا سمرتا ہے ، یہ کمال رحمت ہے ، یہاں ان دھجلوں کے درمیان فرق واضح ہوجا تا ہے کہ اے اللہ فلال شخص پرصلوات بھیج یا فلال ہر رحمت نازل فرما۔

اسی فرق کی بنا پر تعض علی صلوات کواندیاء مے تص جائے ہی کیو تک صلوات سے جو کمال رمت مجمع بن آتا ہے اس کے ستی انبیار اور ان کی تبعیت میں ان کی اولاد ہے ، مكين بعض علماركا نظريه بي كصلوات بالاصالت أبياء مصحص ب اوران كي آل داتباع رنے والوں پر بالتبعیت جائز ہے اور غیرابیا ریصلوات بالاصالت تحییجا، بعض سے زدیک یاترک اولی ہے یابعض کے زدیک مکروہ ہے۔ان کی دلیل یہ ہے کرجب انہیاء وملائكه خدائ مزوجل كانام ليته بين توسقب بي كرنناو دعاكري چنانچه مناسب ب كرخيط ا ورعمتو بات میں مکتوب البید کی ثنا پانس کے لئے دعاکریں اورا دب کابہترین طریقہ بہے کہ مکتوب البیم کے مناسب حال ننا رود عاکی جائے چنانچہ خط تھیجے والوں کے ادب ہیں ہے يهى بكر يمتوب اليهم كم مراتب كو ملحوظ ركهين، مثلاً الربادشاه كا نام تكسين تواس طريهين فلدالله ملك وسلطانه اوراكراموارك نام مذكور بول تويمناسيتي عكان كالريحى ومی لکھاجا سے جو بادشاہ کے لئے لکھا تھا۔ کیونکہ یہ ادب کے خلات ہے کہ بادشاہ سے مخصوص دعا ے دوسرے کو یا دکھیا جائے لہذا امراء کے لئے اس طرح تکھیں: ابدالتٰد امارتذ، اگرچ ابدالتٰد اورخلدالله کے ایک ہی معنی ہیں لیکن مراتب کے فرق اورادب کے لحاظ سے عبارت میں فرق ہے۔ ای طرح وزراد، قضاۃ اورار باب نظرے مراتب کو محظ رکھاجا یا ہے اورصاحبان محاورہ اورالی زبان جانے ہی کر برعایت ادب اور حفظ مراتب کی وجہ سے کی جاتی ہے اس بنا پر علماء اس چیز کو صروری محیقے ہیں اور ق تعالیٰ جل وعلیٰ اور ملائحہ وانبیارکے ذكرمياليي ترتيب ادب كوملحظ ركحت بن اوراس كى رعايت زكرنے كوكو ترك اولى يا محروه تجهة بن كيو كمه عرف محاورات مين حفظ مراتب كا ترك كرنا وب محاورات مين

ہم نے اکثر موقول ہر دیکھا ہے کہ اہل بہت خصوصًا اولا د فاطر اُن امورے مخصوص ہیں ہو رمولؒ ے مخصوص ہیں جیسے صدفہ کا حرام ہو نا ابتماز میں ان پر در و دسینیا اور ان کے درصورت بالاصالت کیے نہیں ہے کہ وہ امت کے تمام صلحا ہے ممتاز ہیں ؟ اگر منصوب مزاج موسی جھیجے طریقہے تؤرکرے گا تو ای فول کو صحیح سمجھے گا وران مقدس ارواح پرصلوات جھیجے کی فضیلت کو تزک نرکرے گا۔ والٹّہ اعلم ۔

نفیلت کو ترک ذکرے گا۔ والنّداعلم ۔

یہ بندہ پرتی تعالی کی صلوات کا بیان تھا۔ لیکن بندہ پرملائکہ کی صلوات، علمار کا قول ہے کہ اس کا مطلب استغفارہ جان کی دلیل یہ ہے کہ تی تعالیٰ قرآن مجید شہرارہ اور اللّه حَوَ فرما آباہے: «والْمَلْابِ استغفارہ وَ بَعَنْدِ دَبِّهِمْ وَ بَسْتَغْفِروْنَ لِمَنْ فِي الأَدْضِ اَلَا إِنَّ اللّهُ حَوَ فرما آباہے: «والْمَلْابِ استغفارہ وَ بِعَنْدِ دَبِّهِمْ وَ بَسْتَغْفِروُنَ لِمَنْ فِي الأَدْضِ اللّهِ اللّهُ حَوَ اللّهُ حَوَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

۲۔ زبان عرب میں سلام کے معنیٰ سلام: یعنی عیوب اور مکر وہات ہے سالم دمحفوظ ہونا۔ اور سلام علیک کے معنی بیر ہیں کر اے طبند آپ عیوب وسکر وہات ہے محفوظ وسلامت رئیں ہیزیادہ تر دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور سلامتی طلب کرنے کے ضمن میں دنیا وا خریت کی تمام سکیاں طلب کی جاتی ہیں کیو نکہ جب شخص کو ہرتم کی سلامتی حاصل ہوجاتی ہے تو اسے ہر بی مل جاتی ہے ہے وریز ممل سلامتی منہیں ملتی ہے۔ اور جے کوئی بی منہیں ملتی ہے تو اس کی اس قابلیت میں

له توري ۵.

٣. رسول برصلوات صبينا واجب ب

اکٹر علما، کانظریہ ہے کر رسول پیضلوات نجیجنا واجب ہے ، نماز میں تشہد کے آخر سیسے صلوات بھیجنا واجب ہے ، نماز میں تشہد کے آخر سیسے صلوات بھیجنا واجب ہے ، نماز میں صلوات بھیجنا واجب ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ آیت میں صلوات بھیجا کر و بھیجنا واجب ہے اور اسل بیہ کے امروجوب کے لئے ہے ہیں ملوات بھیجا کر و بھیجنا واجب ہے ، احادیث میں بیان ہوا ہے کہ نماز میں تشہد کے آخر میں صلوات بھیجا کر و بین تشہد کے آخر میں صلوات بھیجا کر و بین تشہد کے آخر میں صلوات بھیجا کر و بین تشہد کے آخر میں صلوات بھیجا کر و بین تشہد کے آخر میں صلوات بھیجا واجب ہے ربعض علماء کا خیال ہے کہ تمام عمر میں ایک ترجہ

له يا ايها الذين امنوا صلوا عليه و سلموا تسليماً. احزاب - ٩٠-

رمول پرصلوات بھیجنا ہرومن پر واجب ہے۔جیاک آیت میں وارد ہوا ہے آیت کی دلالت اس بات پرنہیں ہے کہ نماز میں صلوات بھیجا واجب ہے۔ان احادیث کی دلالت اس بات پرسے کر رمول نماز میں صلوات بھیجے تھے۔ ہوسکتاہے نماز میں در ود بھیجا سنت ہو لہدذا واجب نہیں کہاجا سکتا لیکن آنحفر ہے کی آل برصلوات بھیجنے کے سلسامیں اکر کا نظریہ ہے کہ تشہد میں رمول میرصلوات کے بعد منتجب ہے تعین کا کہنا ہے کہ آل پرصلوات تھیجنا مستحب

مهر صلوات کے بہترین صبیعہ اور رموال پرصلوات بھیجے کی قصیلت صحاح کی حدیث میں وار دہواہ کراگوں نے رموال سے دریافت کیا اے اللہ کے رموالی اللہ میں الم جیجا توجائے ہیں لیکن یہ بتائے کا پیمسلوات کیے بھیجا کریں، آپ نے فرمایا: اللہ می صلّ علی النّبی محمد و آل محمد کما صلّیت علی ابراهیم و آل ابراهیم و بادِ ل علی النّبی محمد و آل محمد کما باری ت علی ابراهیم انّان حدید مجید کے بہرین صیف کے کوئی لوگوں کے دریافت کرنے پر رموالی نے صلوات بھیج کا یہ طریقہ تعلیم فرمایا ہے اوراس حدیث سے یہ بات مجریس آئی ہے کر رموالی نے دائیا ماس کا یہ طریقہ تعلیم فرمایا ہے اوراس حدیث سے یہ بات مجریس آئی ہے کر رکوالی نے دائیا ماس دولوں میں اپنے ماسی آل کا ذکر کیا ہے۔

محققین کا قول ہے تصلوات کی حقیقت ا دراس کا فائدہ خدا کی بارگاہ میں وسید بنانا اور اس تحفس سے زریعہ خدا کا تقرب حاصل کرناہے جو کہ خدا ادر بندہ دولوں سے مناسبت رکھتا ہو

سله مفصوداً بيد ان الله و طالكته .. الح » سله مجمع البيان ٤٥ وه ص ٢٦٩ ، بحارالانوار ١٥٥ ص ٢٢٩ ج ١٩ س ٢٧٩ .

قرب رکھتا ہو تاکر تج دیے ذریو کرب فیض کرے اور تعلق کی وجے فیض پہونچائے اوراس طرح فداکا فیض بزدہ تک بہونگی جائے معلوم ہوا کہ بغیروسید کے کسی کوایسا فیض حاصل نہیں ہوئی ہے اس احتراب آن تخریق اورامت کے درمیان واسطہ اور دسید ہے اوران ہی تھے ذریعہ رسول تک بہونچا جا اسکا ہے بس ان بیصلوات بھیجنا واجب ہے۔ والنّداعلم۔ رسول اسلام بر درود بھیجے کی فضیدت کی کو ئی حدوا نتہا نہیں ہے اور علماء کا آلفاقت ہے کہ فرائفن کی اور قرآن کی تلاوت کے بعد کسی طاعت کی آئی فضیدت نہیں ہے جتنی رسول پر درود بھیجے کی فضیدت ہے اس سلسد میں سحاح میں بہت کی احاد بوئی ورد ہوئی کہ بیس مجلد ان کے وہ صدیرے ہے جو کہ اُبی بن کعب انصاری ۔ رضی اللّٰہ عذہ ۔ فربیان کی ہے وقت عرف کر وں ؟ آئی خرب نے فربیا : جنا زیا دہ حرف کر دیے اتنا ہی تمہارا فا گہ ہوگا میں نے وضی کی ایک تہا ان فا گہ ہوگا میں نے وضی کی ایک تہا ان فا گہ ہوگا ہیں ایس اور نے بی فربیا ایس میں نے وضی کی ایک تہا ان وقت آپ پرصلوات بھیجے میں عرف کر وں فرمیا ؛ تمہا رے میں نے وضی کی کہ اپنا سارا وقت آپ پرصلوات بھیجے میں صرف کر وں فرمیا ؛ تمہا رے کہ میں نے وضی کی کہ پنا سارا وقت آپ پرصلوات بھیجے میں صرف کر وں فرمیا ؛ تمہا رے کہ میں نے وضی کی کہ اپنا سارا وقت آپ پرصلوات بھیجے میں صرف کر وں فرمیا ؛ تمہا رے کہ میں نے وضی کی کہ اپنا سارا وقت آپ پرصلوات بھیجے میں صرف کر وں فرمیا ؛ تمہا رے

النظیمی بہترہے۔
منقول ہے کہ رمول نے فرمایا: میں نے سیدالتہداء حمزہ اور بعفرطیار، سلام الشعلیہ کا و منقول ہے کہ رمول نے فرمایا: میں نے سیدالتہداء حمزہ اور بعفرطیار، سلام الشعلیہ کا خواب میں دیجھا ہے ان کے سامنے رطب کا طبق رکھا ہوا تھا حب اس میوہ میں سے کچھ ناول کر بھے تو وہ میوہ وسرے میوہ میں تبدیل ہوگیا۔ میں نے کہا: میرے مال باپ آپ بر فلا آپ لوگ نے آخرت میں کون عمسل بہترین اور با تواب پایا ہے ؟ انھوں نے جواب دیا کہ: ہمارے ماں باپ آپ پر قربان آخرت میں بہترین عمل ہم نے آپ پر صلوات جیجنا پایا ۔ اس عمل میں بہترین عمل ہم نے آپ پر صلوات جیجنا پایا ۔ اس عمل کے برابر کس عمل کا تواب نہیں ہے۔

نے بحارالا نوارج او می معدیت کے باقی صدیمی بیان ہواہے: وسقی المار وحبّ ملی بن ابی طاحم عربی

بغیر می کا ارشاد ہے کرجوشفس مجھ پرایک صلوات بھیجے گاحی سبحانہ و تعالیٰ اس پر دک بار صلوات تھے گا۔

یہاں یہ بات واضح ہوگئی کہ رمول پرصلوات بھیجنے ہے افضل اور بہترین کوئی عمل نہیں ہے کیو کد بدہ کا اعلی مرتبہ یہ ہے کہ خدا اس سے داختی ہوجائے اور خدا کی رضا وتوٹ خودی کا اعلی مرتبہ یہ ہے کہ خدا بندہ پرصلوات بھیجے اور چو کہ ایک صلوات کی جزاد خدا کی دس صلواتیں ہیں اس لیے اس سوال پرصلوات بھیجے ہے تریادہ کوئی عمل با فضیلیت نہیں ہے ۔ بعض متا انج کا کہناہے کہ ہوتھی سے یہ بات کہ اس کی دعا مستی ہے جو ایس اور کہ ہوجائے تواسے جا ہے کہ دعا سے اول وا خریس رمول پرصلوات سے چھے بھینا اس کی دعا مستجاب ہوگی ۔ سرحول پر جمہ اوقات مسلوات بھیجے کا زیادہ تواب ہے چہانچر رمول کا ارشاد ہے رکھتا ہے کہ دیا تھی میں ہے جب اور در وزجمہ صلوات بھیجے کا زیادہ تواب ہے چہانچر رمول کا ارشاد ہے شہر میں میں ہوئی ہوئی ہیں ، مرحوں اور اس کے سلام کا ہوا ہودوں ۔ میں اخسی سے جدیں ہو اور اس کے سلام کا ہوا ہودوں ۔ میں اخسی سے جدیں ہو اور اس کے سلام کا ہوا ہودوں ۔

<sup>۔</sup> من ٤٢ بر رسول اور آپ کی آل برصلوات بھیجنے سے متعلق روایات نقل ہوئی ہیں ۔ لیے سشیعوں کے آئمہ سے جو د عائیں وار د ہوئی ہیں ان میں صلوات کی بحرار ہوئی ہے بدام صحیفہ کا طہیں اچی طرح واضح ہے ۔

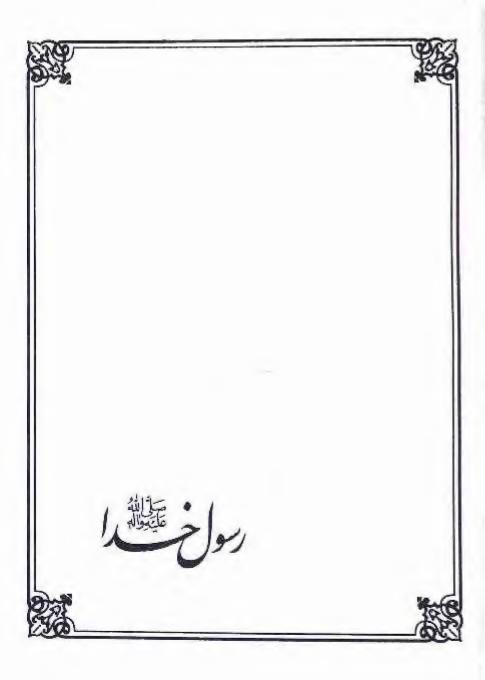



اللّهم ً بَلِّغ رُوحَ محمَّد مِنَا تَحبَّةً و سلامًا اساللّہ وح محدٌ پریجاراسسلام وتحبیت پہو پنچ اس صلوات کی نثر ح نولی کا کام، رجب المرجب سے آخری جھے کی شب میں نثر وع کیا۔انشاراللّہ یصلوات رپول اورتمام معصومین کی خدمت میں پہوپنچ گی اوران کی برکت سے بھاری وعامستجاب ہوگی۔

عے بھاری وی سلج ب برس و اللهم صلِّ و سلِّم علی محمَّدٍ سیِّدنا] اسالیہ بھارے سید و سرداد محدٌ پر رصت و سلامتی ازل فرما. اللّهم دراصل ، یاالیّدا منا بالنی انتخا ، تعنی اسے اللّه بھارے نے نیک قصد وارا دہ فرما۔ لیکن کنڑے استعمال سے اللّٰہ کے آخر میں میم مشدّد کا کمتی ہوگئی یصلوات و سلام کے معنی اس سے قبل میان ہو بچے ہیں۔

سیدنا سیدے معنی سردارا وررمیس وبزدگ کے ہیں. اتخصرت ہم اولادِ آدم کے سردار ہیں اکمیونکد آ دم ا ورعالم اُ آپ ہی کے طفیل و تصدق میں پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ رمول کاار شا دہے ایمی اولادِ آدم کا سردار ہوں اور میرے لئے کوئی فخر نہیں ہے یا رکول ممارے سیدو مرداداس جیٹیت سے میں کرآ ہے خداکی طوف سے ہماری ہایت کرنے والے میں اور جس کو خلا کے باسے ہایت والے میں اور جس کو خلا بیایت کرتا ہے اور دنیا و آخرت کی نجات کی راہ دکھا کہ ہے یا اسے ہایت کی بشارے حاصل ہوجاتی ہے تو وہ اس شخص کا سردار ہے کوجس کی بایت کرتا ہے۔ یا تمام حادث موجودات مرادیس کیونی تمام موجودات حادث آئے کے وجود کے نور کے پر توسے وجودیں آئے۔ یس۔

ر نَبيّنا

وه بمارے دیول بن

نی نبوئے مشتق ہے جس کے معنی بدندی اور رفعت کے ہیں ، کیونکہ رمول کامر تبہ بلند و بالا ہے ، یا نبی خبار سے شخص کے میں کا مرتبہ بلند و بالا ہے ، یا نبی خبار سے شخص کے میں کا مرتبہ بلند و بالا کونی کہتے ہیں کر شب کو خلا اپنے بندوں تک اپنا پیغام بہونچا نے کی خاطر ختف کرتا ہے ، اور و ہ خدا کے بغام کو البام یا نواب کے ذریعہ حاصل کرتا ہے اور اگر خلاکا پیغام جورت وی جرال اس کے خدا کے بنا کر اس بہونچا آ ہے تو وہ رمول ہے اور اگر اس برکتا ہے کا زل ہوئی ہوتو اسے صاحب کتا ب یاس بہونچا آ ہے تو وہ رمول ہے اور اگر اس برکتا ہے کا زل ہوئی ہوتو اسے صاحب کتاب رمول کہتے ہی اور رمول اکرام کو کتاب دے کرتمام انسانوں اور جنوں کی طرف بھیجاگیا ہے۔

و حَبيبِنا

اورېمار سے مجوب د دوست بنائے گئے ہیں ۔

آنحفرت جمارے اور ان لوگوں کے جبیب ہیں جو آپ کو دوست رکھتے ہیں۔ آخفرت ہمارے حبیب ہیں، اس کی دوسور ہیں ہوسکتی ہیں۔ ار رسول سومنوں کے مجوب ہیں، حدیث ہیں بیان ہواکہ آنجفرت نے فرمایا:

كونى تتخص اس وقت مك كومن نهي بوسكما جب تك كدوه تحفي خودان نفس اوراني اولاني الله دوكونين سي زياده عزيز يزر كه كل

اس مدیث کی روسے تمام کوئوں پر آنحفرت کی محبت واجب ہے۔ اور یہاں میلائیے

مجت، عطوفت اور مہر بانی وشہوت والی محبت مراد نہیں ہے ، متابعت و تعظیم والی مجت مراد ہے۔ مؤن کے ایم فردری ہے کرمتام لوگوں کی تعظیم و متابعت کے مقابل میں آپ کی تعظیم و متابعت کو مقدم محرے ۔ ۲ ۔ رمول اللہ کے صبیب ہیں ۔ صبیب آپ کا لقب بھی ہے جیسا کوفلیل صفرت ابراہم کا کالقب ہے ۔ اس بنا پر رمعنی ہونگے کہ تحضرت صبیب ہیں اور ہم کو آپ کی طوف نسبت و کی گئی ہے کوئکہ ہم آپ کی است مرحومہ ہیں لہذا وہ ہمارے صبیب ہیں۔

و شُفيعِنا

روزقيامت آپ بمارے شفيع بيں -

رور حیاسی بپ به ورسے بی ہیں۔
شفیع ، شفاعت مے شق ہے اور شفاعت کی اصل شفع ہے اور ہو شخص کی کن شفاعت
کرتا ہے گویا وہ اس کا ٹانی و جوڑا بہوجا کہے تاکہ اس کی مدد کرے اور اس نجات دلائے۔
رسول روز قیامت ہماری شفاعت فرمایش گے ، حدیث میں وارد ہوا ہے کرربول نے فوالیا
میں پہلا شخص ہوں جوروز قیامت شفاعت کرے گا ورمیں پہلا انسان ہوں آب کی شفاعت جول کی
جائے گی ۔ اکثر علما کا نظریہ ہے کہ شفاعت جق ہے اور روز قیامت انبیادگن ہگار گوگوں کی شفاعت
کریں گے ۔ اور حق تعالی ان کی شفاعت جول فرمائے گا اور انفیس عذاب سے نجات عطا کرے گا۔
انشاد اللہ ۔

السند الشند

رسول لوگوں کے سیدوسرداراوران کے معتمد و پاسگاہ ہیں۔

یہ آپ کے القاب کی طرف اُشارہ ہے، پہلے بیان ہوچکا ہے کہ اُنحفرت ہمارے مردا ر میں اب یہ بتا یا جارہاہے کہ آپ مطلق طور پرسب کے سردار اور بیشوا ہیں اور یہ لقب آپ کے ذات والا صفات سے مخصوص ہے اور خدا کے نزدیک آپ اپنی امت والوں کے لئے سند قابل اعتماد ہیں۔ لیس آنحفرت سندمیں ۔

البّشيرِ النَّذير

ر مول مومنوں کو آخرت کی نعمتوں اور دنیا کی کامیا بی کی بشارت دیے والا، کافروں اور منافقوں کو آخرت کے عذا ب اور دنیا کی مصینبوں سے ڈرانے والا ہے۔

بشارت دیے والے ہیں! بشارت تعنی الی ٹوش خری دینا حبس سے انسان کے اندومرت کے آثار بیدا ہوجائیں۔ ندیر ، ڈرانے والے کے معنی میں ہے۔ ندرات بعنی بری خرم پر نیانا پردولو آنحضرت کے انقاب ہیں۔

الشاهد الدّاعي

روز قیامت رسول بندوں کے گواہ ہونے جیساکہ ضاوندعالم کاارشادہ و یونم نبنغث میں کُلُ اُمَّةِ شَدِیداً و جِنْنا بِكَ عَلَى خُوُلاءِ شَهِیداً لله اور سب دن ہم ہم امت میں ہے ایک گواہ لائی گے۔ یاروز جزاد بندوں کے تحرال ہونے ایک گواہ لائی گے۔ یا روز جزاد بندوں کے تحرال ہونے میں اس کھام کی تعلیم دین اور جیسا کہ ارشادہ ہے اور اس کے حال پر تحرال ہونے کہ اضیں دین احکام کی تعلیم دینے اور انسان کے حال سے مطلع میں افدا کی طرف بندول کو بلانے والے میں یہ دونوں لفظ آج کے القاب میں ۔

السُّراجِ المُنبيرِ الماحي [لِلْكفرِ]

ر سول روسٹن چراع ہیں اپنی امت کودین کے نشانات وقوانین تبانے اور کفر کومٹانے ہے ہیں۔

آپ عدم کی تاریخیوں میں روشن چراغ کی ماندمیں کہ آنحصرتے کے وجود سے عدم کی تاریجی چینٹ گئی کیونکہ خط و ندعالم نے آپ ہی کے نورسے کا کنات کوخلق کیا ہے یہ دونوں نام جیسے آپ کے انقاب ہیں۔

ألمُضطَّفَى ٱلمُجْتَبَىٰ

ی انتخل ۸۳، ط

رسول بوری کا تنات سے متخب کے گئے میں۔

خدا وندعالم نے کا کنات سے آنخصرت کوچنا ہے اور اتھیں سردار و بزرگ قرار دیا ہے یہ دولؤں آپ کے القاب ہیں۔

المُعلَّى المُزكَّى

ريول کوبندي کيا ہے۔

رسول کامرتبہ تمام مخلوقات کے مراتب سے بندوبالاہ، پامواج کی طرف اشارہ ہے کہ آگ کوئانی مراتب پر بے جاپا گیا تھا۔

رمول کوتمام عیوب اور شری توابشات سے پاک رکھاگیا ہے۔

يريمي رسول كالقابين

الطّيبِ الطَّاهِر

الخفرت يك وياكيزه بن.

کیونکہ آپ شب وسب کے اعتبار سے ان الائٹوں سے پاک میں جونب میں ہوتی ہی اور ان عموب سے پاک بی کہ جن سے آ دمی کا وجود ملوث ہوجا آ ہے یہ دو نوں بھی آ ہے کے القاب ہیں۔ الْمِذَ مِّلِ الْمُدَدَّةِ

آپ تھبلی میں کیتے ہوئے تھے اور چاد میں چھپے ہوئے دینی مباس میں ملہوس ہیں۔ ان دونوں القاب کے ذریعہ خدا اپنے حبیب کو پکارتا ہے جہا نیز قرآن مجید میں ارشاد ہے: یا آیہاالدر مذاب یا آئیاالدر مذاب کے ذریعہ بیکارے جانے کی وجہ یہ ہے کر جب غار حرا میں جہا یہ النہ اللہ توجہ کے اس دوالقلب کے ذریعہ بیکارے جانے کی وجہ یہ ہے کر جب غار حرا میں جہا یہ کی وجہ یہ ہے کہ جب غار حرا میں جہا نے کی وجہ یہ سے کر جب غار حرا میں جہا نے کی وجہ یہ سے کہ جب غار حرا میں جہا نے کی وجہ یہ سے کہ جب غار حرا میں جہا نے اس اللہ تا ہے۔ اس میں اس الدر اللہ تا تا اللہ تا ال

کے میزروا۔

میت نازل کی: «باابهاالمدنی، به دونوں بھی آنحفرت کے القاب میں سے میں اور دونوں آ: بروحی نازل ہونے کے واقع کوبیان کرتے ہیں۔ اس سلسلمیں بعد میں تفصیلی بحث آمے گی۔ انشاراللہ۔

فارقليط العظيم

فارقلیط عرانی نفظ کہا ورانجیل میں یہ آنحفرے کا نام ہے عبری زبان میں فارقلیط ، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے کو کہتے ہیں ۔

الزؤون الزّحيم

ر مول بندول پر مهر بان اوران کے لئے رحم دل ہیں۔

ان دوناموں سے بی تعالی آنھنرے کومتصف کیاہے چنانچدارشادہے: بالنومتین رَوْوْنَ رَحِم بِنِهُ کہتے ہیں کرفعانے بیک وقت اپنے دوناموں سے ربول کے علاوہ کمی کوئیں نوازاہے۔ یہ دونوں بھی آپ کے القاب ہیں۔

الصادق الصَّدُوقِ

آت گفتاری اور دارس صداقت کی معراج برفائزیں ۔

كيونجم خلوقات مين آپ سب سے زيادہ كالل ميں يہي آپ كالقاب مين .

نعمةِ اللَّه و رحمةِ اللَّه

رسول الله كى نغمت مين جواس خاب بندون بر نازل كى ب چنانچوارشادب. بَعْرِفُونَ يَعْمَةُ اللَّهُ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا و اكْتُرَهُمُ الْكَافِرُونَ. وه خداكى نعمت كوبهج ينت بيراس

ك غيس فارفليلا.

<sup>-</sup> IFA (4) 5 Et

<sup>·</sup> ATILLE I

کا انکار کرد ہے ہیں اور ان میں سے زیادہ ترکا فر ہیں ۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں نعرۃ اللہ سے مراد رسول ہیں ، یہ نعمت اس نے اپنے بندوں پر نازل کی سیکن کا فرول نے خدا کی نعمت کے حق کو مرہجا نا اور اس کا انکار کر دیا با وجود بجہ یہ خدا کی نعمت ہے ، جیب کہ جبیب بغمت محبت ہے۔

د مول فهاکی رحت ہیں۔

کونکروجود کی رحمت آپ کے طغیل میں پیدا ہوئی ہے اس کے اظ سے آگھزت رحمت ہے۔
کا سرچٹر میں۔ اور چونکہ آپ نے خلائق کی خدا کی طوف ہدا بہت کی ۔ اور ہدایت رحمت ہے۔
پس آپ رحمت ہیں اور چونکہ خدا وندعالم نے آپ کی وجہ سے بندوں کو اپنے فیظ وعضب سے
محفوظ رکھا ہے لہذا آپ رحمت میں چنانچہ ارشاد ہے ، و منافز شافای الا رَحْمَةً لِلغائسین اوم
ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے میکرعالمین کے لئے رحمت بناکر بھیجا ہے میسے آٹھ تورت کے القاب میں
صفوۃ اللّٰہ [و] خِبَرَةِ اللّٰہ

ر مول خدا کے منتخب کر دہ اور شے ہوئے ہیں۔

كيونكالله كعبيب إلى اوراك كوفيض رسانى كے النامجنا ہے. يربعى آپ كالقاب الله

الآمين المكين

ر مول اجن بن آمي امانت داري سيمتصف بي-

کو کدفرانفن کی امانت اور خداکے اوامرولواہی کی طاعت سبسے بیہا انخفرت نے قبول کی اور بندوں تک بیمونچانی ہے یا وی الہی کے امین ہیں چنانچدارشادہے:

بیغام برونیاتے میں اور تبلیغ رسالت میں امانت کی ادائی کا حق اداکرتے ہیں اورعرب

ين آپ كومبوث برمالت بون سے پہلے امين كہتے ہے۔

ا تخفرت عمین ہیں مسند نبوت اور مقام رسالت برمشکن ہیں یافدا کے نز دیک آپ صاحب رفعت ومزلت ہیں۔ یہ بھی آپ کے القاب میں

خاتَم النَّبِيِّين

رسول أكرم مسلد رنبوت كوشم كرنے والے ميں، فلانے اببياد كاملسلد آپ بختم كيا اور آپ كے بعدكوئى بغير بندآئے كاجيساكر فلاوندعالم كاارشا دسے، و لكن دَسُولَ اللّهِ و خاتَمَ النَّبِينَ ؛ لَكِن وہ وسحد، النَّد كے رسولٌ ميں اور فاتم النبيين ہيں۔ يہى آپ كانقب ہے۔ قائدِ الغرّ الشُحَجُّلين

رمول بوران مشانی والوں محمد مشوامیں۔

یعنی روز قیاست رسول انبی است کی قیادت فرمایس کے ، حدیث میں ہے کہ رسول نے فرمایس کے ، حدیث میں ہے کہ رسول نے فر فرمایا: میری است عصد قیاست میں روشن چہرہ اور روشن ہاتھ بیروں کے ساتھ آئے گیے۔ مسلمان دنیا میں جن اعضار وضوییں وصوتے ہیں وہ قیاست کے روز روشن ہونگے۔ اور تمام فائق میں اپنی روشن بیٹیا نیوں اور روشن ہاتھ بیروں سے گھوڑوں کی بیٹیانی کی طرح مماز نظرا کینگے قائد الغرالمجابین بھی آپ کالقب ہے عقد

العطوف الكريم

ر مول اپنی است پرمبر بان میں ، جوچیز دنیا و آخرت میں است کی نجات کا باعث تقی وہ است والوں کو تعلیم دی ، با اس لحاظ سے اپنی است پرمبر بان میں کرخدا سے دعافرانی ، ان پر عندا ب نز فرما ، با اس اعتبار سے اپنی است پرمبر بان میں کرروز قیاست ان کی شفامت کریں گے ۔ آنھورٹ صاحب کرم میں کہ عالم ان کے طفیل میں وجود میں آیا ، صدیت میں ہے

له احزاب، ۲۲ ساه اس عامل بردایت بحدالادار ۲۲ برالانطفرماش د

كرآت امت والول كے لئے ان كے والدين سےزيادہ مير بان وشفيق تھے- يہ دولوں كلى آئ كے القاب ميں-

عبدالله الوَدُود

رسول کاعظیم ترین نقب عبداللہ ہے خداوندعالم نے قرآن مجیدیں جہاں بھی آپ کو کھالی ستائش کے ساتھ یافرمایا ہے وہاں آپ کو عبداللہ ہی کے نام سے یاد کیا ہے جنانچے ہو ارشاد ہوتا ہے ، فاؤ خی الی عَبْدِہ ما أؤ حی . \ سنبحان الَّذِی أَسْرُی بِعَبْدِهِ لَیلاً اللهٔ ارسول نے کمال بندگی کو اس وقت عاصل کیا ہے جب آپ نے خدا کے وہ منام حقوق ادا کے جو بندہ برواجب ہیں اور خدا کے تمام حقوق کی ادائیگی بجائے خود بندہ کھے سنقیت ہے ۔ رسول کے علاوہ یہ جیز حاصل نہیں ہوتی ہے ، لہذا حقیقی بندہ خدار سول ہی ہی سفیت ہو دریت حاصل ہوجا تا ہے توخدا کا کمالی عبو دبیت حاصل ہوجا تا ہے توخدا کا کمالی مورت حاصل ہوجا تا ہے توخدا کا کمالی اور اس سفام ہوجا تا ہے توخدا کا کمالی اور اس سفام ہوجا تا ہے توخدا کا کمالی اور اس سفام ہوگا ہے اور کمالی عبود بیت حاصل ہوجا تا ہے توخدا کا کمالی اور اس سفام ہوگا کے القاب ہیں۔ اور اس سفام ہوگا کا کمالی خود بیت کے القاب ہیں۔ اور اس سفام ہوگا کے القاب ہیں۔

أحدد المتحشود خلائق میں آپ کی سب سے زیادہ سستائش کی گئی ہے ۔ اس نام سے معنی مستحض کی اس صفت کمال کے ذریعی ستائش کو نا میں جواس کے اندر موجود تہوا ور مرصفت کمال ہرانسان کی سستائش کی جاتی ہے جس شخص میں صفات کمال زیادہ ہیں اس تناسب سے اس کی سستائش زیادہ کی جاتی ہے ، لیٹ جس انسان کی تمام مخلوقا سے زیا دہ تعربیت کی گئی ہے ، اس کے صفات کمال بھی سب سے زیادہ ہوں گئے بیصفت اشھورے میں موجود ہے ۔ اس بنا ہر کہتے ہیں کہ آسمان ہر رسول کا نام احمد ہے کیونکہ صفات کمال

<sup>100/10</sup> 

کا مرتبتر علویات بی اور چونک آسمان وا لول کی طرف مے موجودات کوصفات کمال و سائش حاصل ہوتے ہیں ، انھول نے آنحضرت ، اور چونک صفات کمال وستائش موجودات کو آسمان والول کی طرف سے ملتے ہیں لہذا آسمان والول کو آنحضرت کی معرفت تھی وہ جائے تھے کہ آپ خلائق میں سب سے زیادہ جمد کرنے ہیں اہذا وہ فلائق میں سب سے زیادہ جمد کرنے ہیں ، کہتے ہیں دہ فلائق میں صفات کمال سے متصف ہونے کی بنا پر آپ کو جمود کہتے ہیں ، کو باکو دل کے کر مین کے جائے میں کرنا ہے ۔ یہ دو آنحضرت کے تام ہیں، چونکہ آپ سے ایک کو مواسی کی تعربیت نہیں کرنا ہے ۔ یہ دو آنحضرت کے نام ہیں، چونکہ آپ سے بعض اسمار والقاب کا ذکر نہیں ہوا ہے لہذا ، اوصاف کے ذکر کے ذریعہ آپ کے حالات کہتے ہیں ۔

## ر مول کے حالات

صاحبِ النّور الْمُنْتَقِلِ في أَبَائِهِ مِنَ الأَصْلاَبِ إِلَى الأَرْخَامِ
درول اس نورك مالك بِن جو با بِوں كي بيت سے ورتوں كے رحموں ميں منقل ہوا، إ توضيح: جابر بن عبالہ انصارى نے ربول سے دریا فت كیا ؛ خدا نے سب سے بہلے کس چیز کوخلق فرمایا ؟ آ ہے نے جواب دیا کر سب سے بہلے خدا نے حسب چیز کو بہا کیا ور مرصرے سالہاسال اس نوركوانے قرب بیں رکھا ، بھراس نوركو مختلف صور فیل نقسیم کیا اور مرصوب ایک قتم کی مخلوق بہدا کی ، ایک صد سے عرض اور دو مرب سے کو کل اور آئان اور زبین کوا قربو کھیے ان دونوں میں ہے "پیدا کی ، ایک صد سے عرض ورب سے کو کل اور آئان اور زبین کوا قربو کھیے ان دونوں میں ہے "پیدا کی ، ایک صد سے عرض بیدا ہوا اور خدا و ندعا لم نے اسس کے ہوقط ہ سے ایک نبی پر داکی ، جسب آ و م کوخلق فرما چکا نواس نور کو ان کے وجود میں منتقل کر دیا تو سے پاکیزہ ادعام میں منتقل کو تار با بہاں تک میرے والد حصر سے عبدالٹہ کا زما نہ آیا اور عبدالٹہ کی خلافت کی ابتدا د۔

و وسری حدیث میں ای طرح بیان ہوا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا، حامیت کے عیوب اور نقائص میں سے کوئی عیب میرے نب میں نہیں ہے، میرے والدین میں سے کوئی تھی آ د م تک حرام کامر تک نہیں ہواہے سب حلال زادہ ہیں ۔

یغیر اسلام کانسب اس طرح ہے: محدث عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہائم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مڑہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنا نہ بن خزیمیہ بن مدرك بن الياس بن معز بن نزار بن معد بن عد نان .

یہاں تک اہل نسب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے بیغیر کاار شادہ کرنس کو مدان سے آگے زبڑھاؤکیو بحہ آگے بہت اختلاف ہے لہذا ہم نے وہی توریر کیا ہے جومتفق علیہ ہے جس میں اختلاف ہے اسے نقل نہیں کیا ہے تاکداس عظیم نسب میں کہیں خطا واقع زہوجائے۔ المُتَلاَلِی ، فی سُرَّةِ البَطْخاءِ کَالْبَدْرِ النَّمَام

أي مكريس ووهوي كم جاندك ماند مكة والمني.

ید مکریس رسول کی ولادت کی بشارت ہے، آپ کی جائے پیدائش کعبر کے مغرب میں کم میں کئے۔ علمار کے اقوال سے نابت ہو تاہے کہ آپ نے روز دوسٹند، ۱۲ رسی الاول کو ولادت پائی۔

رسول کی ولادت کے وقت جومعجزات رونما ہوئے۔

آنحضرت کی ولادت کے وقت عجیب وغریب آثار رونماہوئے، ان آثار کو دوصوں مِن نقسیم کیا جاسکتا ہے

ا۔ وه علامات اور معرات جو آن خفرت کے وجود شریف سے تعلق تھے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنے ہے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنے ہے۔ وابت کی گئی ہے کراضوں نے فرمایا؛ حمل کے زماز میں محورتوں کو تکلیف و دولوں بہتیں آئی ہے تھے قطعاً اس کا حساس نہیں ہوا، حب آنحفرت نے ولادت یا ہی تو بالکل پاک و صاف تھے فتنہ شدہ اور ناف بریدہ تھے وضع حمل کے وقت میں نے اپنے پاس اس کی کچے مورتوں کو دیکھا کہ جنیں اس سے قبل کھی نہیں و کیھا تھا۔ ولادت یا تے ہی آئی نے لاالہ الا الله کہا جنیب سے سفید کیڑا گیا، ان محورتوں نے انحفرت کوشسل دیا۔

سله مکرس آپ کی جائے والات میں ہے آج کل صفا وروہ کی طرف مجدا الوام کے گذارہ پر واقع ہے تیس چاہیں سال قبل و ہاں کی عمارے کو منہدم کر کے وہاں اوقا ہے کہ کی طرف سے کتب خانہ بنا دیا گیا تھا جو ابھی تک موجو ہے۔

ہد وہ معبر ات جو آنخصرت کی ولادت کے وقت دنیا ہی رونا ہوئے مصرت آمنہ فر ماتی ہیں: جب محد نے ولادت پائی تو ان سے ایک نورساطع ہواکٹ کی روثی ہے میں نے شام کے محل اور اس کی عمار توں کو دیکھ لیا جس وقت آئے بید ابوئے اس وقت فارس کا اکتفاکہ وہ جزار ما سے روش مقا، فاموش ہوگیا، دریا ہے ساوہ فتک ہوگیا ۔ کسری کے محل کے کنگرے کر پڑے

می است کی می است کے جاندی طرح کا مل و محمل بیدا ہوئے ایعنی ولادت کے دقت آ ہے۔ کے وجودی وہ نقص نہیں تھا جو بچی میں ہوتا ہے کیو تکہ بلیدی سے پاک ہوئے تھے۔ جیسا کردو کل قسم میں اس کی طرف اشارہ ہوچکا ہے ، آنھنے ت محد میں درخشاں ہوئے اور آفاق میں آپ کا نور جیل گیار حسیں سے دنیار شن ہوگئی اور کفر کی علامتیں ، آتشکدہ فارس ، کھنگرہ ختم ہوگئیں۔

الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ جِبْرِ نيلُ فِي الحَراءِ بِأَيَاتِ الكَلام

محد وہ ہم جس پر فارطرا میں جریل کام خداکی آیات کیرنازل ہوئے۔
یہ وجی کے آفاز کی طون اشارہ ہے اور سیح حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جب آپ چاہیں
سال کے ہوئے تو خداوند عالم نے جریل کو آپ کے پاس بھیجاا ور دنیا کے لئے آپ کور کول مقرر
کیا۔ آفاز وجی کے بارے میں علما رنے کہا ہے کہ رسول پر وجی کا سب سے پہلا انر بہزئ خواب
مقارجو آپ نے دیکھا۔ اور جو کچے دیکھا تھا اُس وقت اس کا انر ظاہر ہوجا آل تھا ہجے ماہ تک خواب
دیکھتے رہے ۔ اس کے بید آپ کو تنہائی بہت بیند آنے نگی ، کچھ توشہ لیتے اور مکہ کے شرق میں
فار حواد میں چلے جاتے۔ اور وہاں عزلمت گزیں ہوجاتے بھے کئی شب عبادت کرکے خدیج کے
فارحواد میں چلے جاتے۔ اور وہاں عزلمت گزیں ہوجاتے بھے کئی شب عبادت کرکے خدیج کے
پاس واپس تشریف لاتے سیتے جنانچہ ایک مرتبہ فار حواد میں آپ پرجبریل از کر انہو کے اور ایس سے

لے بحالالوار ع ١٥١٥ص ٢٢٠-

تے بحارالالوارچ مانس ۲۹۳۔

فرمایا، پڑھے! آپ نے فرمایا: میں بڑھا نہیں ہوں، جریل نے آنحصرت کو دبایا اور پیرفرمایا اب يره ال يراع المان في المعانين بول الى طرح من رتبه بوا اس كابد موت حِبِرِ لِمِ مِنْ عَلَقَ الْإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنْسانَ مِنْ عَلَقَ الْمِ مُمَّلِم مُكْرَل حال سے ورے اور حضرت فدیجے کے پاس لوٹ اے کہا، میں اپنے متعلق ور تا ہوں کہ کا بن یا مجون د بوجاول و فدي في بركز فداك كور وانبي كري اكبي كري اكبي صارع كرت إلى الى و عال كىدوش كرتے ياں حادث يى لوگوں كى كام آتے يى، اس كى بعد خدى آئ كودرف بن نوفل کے پاس کے مئیں۔ ورقد خدیجہ کا چیازاد معان تھا، بوڑھانفرانی تھا، اس فے انجیل کو وبي من الكها تقام جب فديج في ورقد يتفصيل بيان كى ورقد في المي سع بوجها كاري كي ديجة إلى محد في إدا واقع ورقد كم ما من نقل كرديا، ورقد في كهابنداكي قع يه الوس الرب جوموى برنازل ہوا مقا يعنى جريل ہے يجرور قدنے كہا كائن ميں اس دن جوان بوتاجس روز تمريك قوم مبين وطن سے لكانے كى دائر ميں اس وقت زندہ ساتو آئے كى پورى مددكروں كا الحفر ف ففرما ياكياميرى قوم مح بابر كالے كى ؛ ورقد فى كماحس تفف ف و دچيزيش كى بوتم لائے ہو۔ اس بوگوں نے ویمنی کی سے مقورے دنوں کے بعد ورقد کا انتقال ہوگی اورایک مدت وی بندرى اس كے بعد المدوى شروع ہوكيا ور پير يدريد أفي اس فقره ميں اس بات كى طوف اشاره ہے كرآ تحفرت كے ياس جريل آيات مے كرنازل ہونے۔ المُتَحَمَّلِ لأعْباءِ الرِّسالَةِ و تَبْليغ الأَحْكام رمول تبلغ رسالت اوراحكام رسان كابار اعظانے والے ميں۔

کے علق ا کا

مے عصوری

کے مذکورہ روایت کو علا مرسید ترحنی جعفری نے روکیا ہے اور خلط قرار دیا ہے۔

اس عبایت میں اس زحمت ومشقت کی طرف انثار ڈکٹے جوکررمالیت کے ذما دمیں آیٹ نے انتھائی تھی ۔

منقول ہے کرجب خدا وندعالم نے آنحضرت کوحکم دیاکر ابنی قوم قرلیش کو توحید کی دوت دواورہت پیستی سے منع کر و تواس پیفام رسانی کی بنا پر قریش آی کے دعمن ہو گئے اور ہوگ كوازىتىي دىيغى كلى يبال تك كەھالىت نمازىيس ا ونٹ كا بىيا آپ كى گردن بىرىشكا ديا . آپ بىر بخربرسانے لگے تو ابوطان بے نے آپ کو بچا یا اگر ابوطانب رہ ہوتے تو آنحفزت کو قرلیش شہر کرنے الوطاب مكر كے سردار عبدالمطلب كے بيٹے اوران كے قائم مقام تھے لبذا يورى طاقت سے مو كوكافرول عيجيات تع قريش مى محداوردومري وكون كابدارمان ين اضافركي مع چنانچ جو تخص آم پرايمان سه آتا مخالوا سرتد كرف كري وريش مار ت سخت مايل دية اورقب مي وال دية سق مومول مي سے كوئى مجى ايمان كا اظهار منبى كركما تھا - قريش كى ایدارسان کی انتها یکی کرافضوں نے نبی بائم اور نبی حبدالمطلب کو بھی مکرے با ہرنکال دیا تھا۔ جس سے یہ دواؤں خاندان منعب الوطائب میں سے پر مجور ہو گئے۔ قریش نے آگیس میرا قع کھائی تھی کدان دونوں خاندانوں سے اس دقت تک سی تم کارابط برقرار نز کریں گےجب تك رمحة كوان كے سرد كرنے برراضى زبوجائيں كے دان كاسوشل بانكاٹ رہے كابيان تك كرابوطاب آي كى برقىم كى مدد سے دست كش بوجائيں .مكر آت فيان تمام مصارب كو بر داشت كرايا - تين سال تك شعب الوطالب بي مين زند كى كزارى - يبال تك كرخلاف اس دستا ویز پر دیمک کومسلط کر دیا جو کا فروں نے سوشل بائیکاٹ کے سعد میں تکھکرخان کعبہ میں آویزاں کردی تھی۔ دیمک نے نام خدا کے علاوہ ساری دستاویزال کو کھالیا۔

د متاویز کی صورت حال کو جبرل نے آنحفرت سے بیان کیا، آپ نے الوطالب سے فرمایا، کو خدانے قریش کی اس دستا دیز ہر دیمک کوسٹک کر دیا ہے جوانھوں نے خانہ کھیر معیرے آویزاں کی تقی اور دیمک نے اسے کھالیا ہے ، الوطالب اپنے خاندان کے بعض مربر آور دہ حزات کے ساتھ مسجد الحوام میں تشریف لائے اور قریش کو مخاطب کرکے فرمایا: کھے گڈنے خردی ہے کرفدانے تمہاری اس دستا ویزیر دیمک کو مسلط کر دیاہے جو کرتم نے قطع رجم کے مسلمہ میں تھی تھی۔ اور مسلمہ میں نے گذری میں ان کھی تھی۔ جو الحجم کے طلاوہ ساری دستا ویز کو کھا لیاہے۔ اور میں نے گڈرے کھی جھوٹی ہوگی تومیں انفیس تمہارے میں نے گڈرے کھی جھوٹی ہوگی تومیں انفیس تمہارے میں نے گڈر اور اگران کی بات صحیح ہے تو اس سوشل یا ٹیکا ہے کا سامد ختم کر و، قرایش نے اس بات کو قبول کے مطابق لگی توقیق نے اس بات کو قبول کے مطابق لگی توقیق نے بائیکا ہے جم کر دیا۔ ور سوائی نے جیر تبلیغ بڑ وع کر دی۔

صزت الوطائب اور صزت خدیجه و ولول کا انتقال ہوگی تو رسوام کے میں مشکل کھڑی ہوگئی دومری طرف کے میں مشکل کھڑی ہوگئی دومری طرف وشمن مضبوط ہو گئے ۔ اور انتھوں نے آپ کی ایذارسانی میں اضا فرکر دیا۔
محدٌ طالف تشریف لے گئے تاکر وہاں کے لوگوں کو سلام میں داخل کو میں لیکن اہل طالف نے اسلام قبول زکیا اور آنحفر سے کو تنظیم میں ہونچا میں ، نے ہودہ لوگوں نے آپ پر ہی تھر رسائے مرسول نے قریش کے ایک مر مراور دہ شخص مطعم بن عدی سے میہاں بناہ لی ۔ اس نے آپ کو امان دی کے میہاں بناہ لی ۔ اس نے آپ کو امان مذکورہ فقرہ میں ای زحمت و مشقت کی طوف اشارہ ہے جو آپ نے فریق ارسالت کو اوا

ر*مولگ کےمعجزات* اَلْمُظْهِرِ لِلْمُعْجزاتِ الْباهراتِ و الایاتِ الْعِظامِ آپِ (مُحدٌ) روشن *معجزات ا ورعظیم آ*یات وعلامات کے ظاہر*کرنے والے ہیں۔* 

كرنے كے معدي برداشت كى تقى.

لے بعض مختلین نے اس ا ت کو قبول منہیں کیا ہے کر رکول نے اس سے امان طلب کی تقی۔

اس فقرہ میں رکول کے معجزات کی طرف اشارہ ہے معجزہ اس خارق العادہ چرکو کہتے
ہیں۔ س کور مول وہن اس وقت دکھا تاہے۔ جب بجوت ورسالت کا دئوئی کرتاہے،الیاکا
دوسر سے لوگ انجام تہیں دیتے سکتے ، ہر بیغیر کے لئے معجز تماہو ناخروری ہے تاکر معجزہ اس کے
دفوے کی صعاقت کا ثبوت بن سکے ،معجزہ د ٹوائے رسالت کا بہتر بن گواہ ہے، تمام انبیاد کے
معجزات ہیں کیکن ہما رسے بن حضرت محد کے معجزات تمام بیغیروں سے زیادہ ہیں ہومعجزہ ک
بیغیر کے پاس تھا اس معاس کا معجزہ ہما رسے رکول کے پاس تھی تھا اور جو معجزات آئے کے
معصوص ہیں وہ کو نبی ور کول کے پاس نبیں سے ۔ اگر ہم آئ کے کہمام معجزات کو جمع کریں تواں
کے لئے جلدیں درکار ہیں اس لیے بعض معجزات سے سردقام کرنے پر اکتھا کرتے ہیں۔

رسول کااوکیبن معجزہ، قرآن آنحفرے کے معجزات مختلف نوعیت کے ہیں۔اول کنبالٹہ ہے ہوشقم اور بدیع وترکیب کا علی نموز ہے۔

اس زما زمیں فصاحت وب میں ءوج پر گفی، خدا نے اپنے رمول ہے گڈ۔ برقرآن نازل کیا تواکٹ ہے فرمایا: یہ قرآن میرامعجزہ ہے، تم بلاعنت وفصاحت کے کھاظ سے اس کا مثل نہیں بیش کر سکتے ، عرب قرآن کامثل لانے سے عاجز تھے اور عاجز رہے ۔

اس سلد میں علیا کے درمیان اختلاف ہے کہ قرآن کس اعتبارے معجزہ ہے ، تعیق نے کہا ہے کہ غرابت اور ترکیب کے لحاظ ہے معجزہ ہے بعض کہتے ہیں اس انتظام کے تمام میں اس انتظام اور دعد دور پڑتی ہے کہ کہ ہے تھے ہیں کر قرآن کے کم اافاظ میں بے نیاہ معانی موجود ہیں اس لئے معجزہ ہے ۔ اس ناتواں مولف کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن اس لحاظ ہے معجزہ ہے کہ قرآن کے علا وہ سب کلام کو دیجھاجا ہے اس کے معانی ومقاصد محدود نظراً تے میں اور اگرا ہے محرر محمی کریں گے تو محمی وہ اپنی محدود بہت سے نہیں نکل سے گا اس کے

معانی محدود ہیں رہیں گے۔ مگر قرآن کونازل ہونے نو کوسال ہے زیادہ کاعوم گزرتیکا ہے اور
اس وقت ہے اس کے دریائے معانی میں خواصی کرنے والے فواصی کرتے جلے آرہے ہیں اور
اس کے بہت ہے معانی ، فوالہ حاصل کئے ہیں نیکن آجی ٹک ایک شمراہی حاصل نہیں کرسکے ہیں
اور اس زماز ہیں تو علی ارفرا سے معانی و مفاہیم چین کے بیں کرمن ایے معانی و مفہوم کاکی کے
اور اس زماز ہیں تو علی ارفرا سے معانی و مفاہیم چین کے بیں کرمن ایے معانی و مفہوم کاکی کے
فیم معانی کا محجنا سب کے لئے آسان ہے ۔ دوسری بات ہے کہ قرآن کے علاقہ ب پرکام کوباربار
بی معانی کا محجنا سب کے لئے آسان ہے ۔ دوسری بات ہے کہ قرآن کے علاقہ ب پرکام کوباربار
بیرصاجا ماہا ہے اس سے طبیعت المجھنے گئی ہے اور نفرت ہونے گئی ہے اور قرآن کی تلاوت کاجب
بیرصاجا ماہا ہے اس سے طبیعت المجھنے گئی ہے اور نفرت ہونے گئی ہے اور قرآن کے علاوہ ب پرکام میں نہیں ہے برخر ہوتی ہے کہ جبیا ہے ایس معلی موجوع ہوتا ہے کہ پرکلام جبیے سناہی نہیں گیا تھا اور خلاوت آئی تھلی موجوع ہوتی ہے کہ بیری ہوتی ہے کہ جبیے بہلی بارسن رہے ہیں ، یصف قرآن کے علاوہ دوسرے کلام میں نہیں ہوتی ہے دیسے بہلی بارسن رہے ہیں ، یصف قرآن کے علاوہ دوسرے کام میں نہیں ہے برخر الساکلام بیش نہیں کرسکتا ہے۔ صدی الله و صدی قرض و سو له الکریم و فرف نے علی ذلِلا میں الشاھدين و المحدین و المحدید و المحدید و المحدین و المحدید و

اس موصوع سے متعلق میرے ذہن میں یہ بات اُئی ہے کو گھڑکے مجزات کو مختلف قسموں برتقبیم کیا جائے اور انتقیں اس طرح کلی طور برا در تھرکے ساتھ میٹن کیا جائے کو حب تک کمی محدث کی رسائی نہوئی ہوتا کہ یہ دلیل تصرا ورکلی تقسیم اس شخص کے لیے راہنما بن جائے جوکہ دلائل نبوت سے اگاہ ہونا جا ہتاہے۔

مبیاکربیان کیاجاچکا ہے کرمغیزہ خارق العادات فعل سے عبارت ہے اورخارق العادت کا مطلب یہ ہے کہ اس فن کے ماہروں کا اس بات پراتفاق ہوکہ بہکام ان کے قبضہ سے باہرے اور یغل اس شخص سے صادر ہوا ہے جس سے عجب کا مختص ہیں، طریقہ فعلق سے خارج جس سے عجب کا مختص ہیں، طریقہ فعلق سے خارج ہوت کے مسل صادر ہوتا ہے اگر اس کا نفس شریر ہے اور بدا عمال ہے اور لوگوں کوشنی وظلم اور برائیوں کی طریف بلاتا ہے تووہ شخص جا دوگر ورماح رہے ۔ اور اگر وہ صالے نفس ہے کیوں کے اور برائیوں کی طریف بلاتا ہے تووہ شخص جا دوگر ورماح رہے ۔ اور اگر وہ صالے نفس ہے کیوں کے طریف بلانے والاہے ، طاحت پر عمل بیرا ہے اور البیاف فعل سے صدور کے باوجود رسیم کی و منوت

کا دعویٰ نہیں کرتا ہے تووہ خارق العادت فعل اس کی کرامات میں سے ہے کومیں سے خداتے اسے سرفراز کیا ہے۔ اور اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ، منکروں اور تعبگر الولوگوں کو عاجز کرنے کے لے خارق العادت فعل انجام دیتا ہے تووہ نبی ہے۔

یه خارق العادت فعل مربی فیرکے لئے مزوری ہے ، اگر خارق العادت کا م کا اظہار دوسے کے وقت کیا کرتا ہے تواس ہے اس کی نبوت ثابت ہوجاتی ہے اور دیگر خارق العادات افعال کے ذریعہ وہ اپنی صنعت کے افراد کی برنسبت خدا کے نزدیک زیادہ محرم ہوتا ہے ۔ چنانچہ ہمارے رمول کی رمالت قرآن مجید کے اعجازے ثابت ہوگئی کیو بحہ اس کے ذریعہ آپ نے معارجہ کی اور مخالفین پر خالب آگئے اور خدا وندعا لم کا ارشادہے ۔ اور ان کُنٹنم فی ریپ مقانی قبلی عَبْدِ نا الله عَلَی عَبْدِ نَا الله عَلَی عَبْدِ نَا اللّٰ عَلَی عَبْدِ نَا اللّٰ عَلَیْ عَبْدِ نَا اللّٰ عَلَیْ عَبْدِ نَا اللّٰ عَلَیْ عَبْدِ نَا اللّٰ عَالَیْ عَبْدُ عَالَیْ عَبْدِ عَبْدُ نَا عَلَیْ عَبْدُ عَبْدِ عَا اللّٰ عَبْدُو نَا اللّٰ عَلَیْ عَبْدِ عَالَیْ عَالِمَ عَبْدُو ع

باوچ کے آپ کی بوت قرآن سے بابت ہوگئ اور وہ تاقیامت وہ معزہ رہے گا ہجرآ تحضرت کے مختف مواقع بر بہت سے معجوات دکھائے ہیں ، کلی طور پر اول کہاجائے کر رول اسلام کا معجوات بیں ، کلی طور پر اول کہاجائے کہ رول اسلام کا معجوات وصفات ہیں جو آنحفرت کی ذات وصفات ہیں جو آنحفرت کی ذات وصفات میں ہے وہ یا کرامت ہے جو خلاف آپ کی ذات میں پریدا کر دی ہے برتمام موجو دات کسے خلفت سے عاد تا باہر ہے یا ایسی کرامت ہے جو کر خلافے نفت کے بعید آپ ہے تحف کر دی ہے ، چوکھا ہے ۔ اور مخلد وال سیار و حالیت سے قریب ہیں یا محض جمانی ہیں اور دوجانیت ہیں تھوت ہے اور مخلد وال سیار و حالیت میں اور موجانیا سے قریب ہیں یا محض جمانی ہیں یا عندی ہیں یا عندی میں یا جرم فلک ہیں یا ستار سے ، مختری میں یا جرم فلک ہیں یا ستار سے ، مختری میں یا جرم فلک ہیں یا ستار سے ، مختری میں یا جرم فلک ہیں یا مرکب ، سب یا میں ، آگ ، فاک ، آب ، د ہوا شائل ہے ، مرکب ہیں یا جمادات ہیں یا نبا تات ہیں یا جو انات ہیں اور جیوا نات میں یا انسان ہیں یا غیرانسان ۔ جمادات ہیں یا نبا تات ہیں یا جو انات ہیں اور جیوا نات میں یا انسان ہیں یا غیرانسان ۔ جمادات ہیں یا نبا تات ہیں یا جو انات ہیں اور جیوا نات میں یا انسان ہیں یا غیرانسان ۔ جمادات ہیں یا نبا تات ہیں یا جو انات ہیں اور جیوا نات میں یا انسان ہیں یا غیرانسان ۔

بیدیاشده خلوقات کنمیں میں جن میں انحفرت تعرف فرماتے میں اور موجودات کی ان تمام فتموں میں رمول تعرف فرماتے میں جو صحاح کی احادیث سے نابت ہے اور برم میں بی کرم نے معجزہ دیکھایا ہے اور اس صلوات میں برتم کی طرف فقروں میں اشارہ ہے اور ہم اس فقرہ کی وضاحت کے سائف اس مے متعلق معجز ات کو صحیح طریقوں سے بہو نیخے والی احادیث کے لحاظ سے تھیں گے انشاد اللہ تعالی و بدالتوفیق . رسول کے معجزات کی سمیں اسمعجزات بیدائش طور ہر آنخصرت کی ذات وصفات میں داقع ہیں مجزات کی اس قسم کی ارف درج ذیل ففرہ میں ارشاد ہوا ہے ۔

ٱلْمَخْلُونَ فِي أَجْملِ جَمَالٍ و أَقْوَمِ قوامٍ

محد مہترین جمال اور ناویہ بربیدا کے گئے بین اور بدن کی افت کے اعتبارے می ہترین خلائی ہیں۔
ا۔ خلفت بدن؛ رسول خلفت وا فرنیش کے بحاظ سے تمام مخلوقات سے بندی پنوائٹ رکھنے والے اور قیا فرسٹناس نوگ جوکرا دی کی خلفت کے اطوار وڈھنگ سے اس کے اخلاق پر استدلال کرتے ہیں ،ان سب کا اتفاق ہے کرا ہے کے تمام اعضاء بہترین زاویہ بربریا ہوئے ہیں ان کی دلالرے اس برب کرا تخصرت کے تمام اخلاق اوج کمال پر میچو نیچے ہوئے ہیں اس زاویہ برکو کی شخص بیدا نہیں ہواہے۔
اس زاویہ برکو کی شخص بیدا نہیں ہواہے۔

جابر بن موہ سے روایت ہے کر رہول کا چہرہ آفتاب و مہتاب کی مان دکھا اورگول تھا اور پہترین چرہ شمارہ ہوتا ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ پنجیراکر کم نہست لیے متحاور زمیست لیت قدامیا نے قدیمتھا اورعلم قیا فہ کی رو سے پرمیترین قدمے۔

ائس ہی سے روایت ہے کہ آضرت کو رہے ہیں تھے ناگندم کوں تھے بلکہ آپ کا رنگ متوسط گورا تھا اور علم قیا فذک اعتبارے بیم ہرین رنگ ہے۔ بچرانس ہی کہتے ہیں ، محدیک بال نزبہ تہ شیں تھے بینی بہت گھنے بال نہیں تھے بلکہ ہردوبالوں کے درمیان عمولی سافاصلہ تھا اور ربالوں کی بہترین قم ہے اَنظرت کے بال بہت لمینی نفے بال تھی فرماتے تھے تواَ دھے کالڈل ٹک بہو نی جائے تنے اور بالوں کی بہترین قم ہے انس کہتے ہیں: مرد قدم و اورقوی مقاور علم قیا فہ کے لحاظے یہ مرد قدم کی بہترین قم ہے ۔

برار بن عازب سے روایت ہے روائ کامیاز قد مقارآ پ کے دوکندھوں کے درمیان

اتنا فاصله تفاكه دونوں متصل نبیں تھا ورعلم قیاف كى روے بيبېرين كندھے ہيں۔

جا بربن سمرہ کہتے ہیں: آنحفرت کا دہن مبارک کشادہ تھا آپ کی آنکھوں کے علقے لیے تھے ا درعقبی حصر پر کم گوشت تھاا ورملم قیافہ میں بیرہترین شکل شمار ہوتی ہے۔

ے ہر ربی سے پر م موسی کھا ورسم عیافت پر بہترین مل حمار ہوتی ہے۔
انس کہتے ہیں، انحفرت کانگر کھا ہوا اور جبکیلا تھا۔ آپ کے پیدنے قطرے کو بامرواریہ ہے،
ہتھیلی پشعینہ سے زیادہ نرم تھی میں نے ربول جبسی ٹوٹٹبو کسی مٹک وعز میں بھی خوشبو موس شہر ک ہے ، انس کہتے ہیں کہ ربول میری والدہ کے پاس تشریف لاتے اور وہاں موجاتے ہائپ کو پسینہ زیادہ آتا تھا میری ساں آپ کا پسینہ جمع کرمتی تھی اور اس سے خوشبو کا کام لیتی تھی ہی نے دریافت کیا تم ایسا کیوں کرتی ہو ؟ میری سال نے کہا، ہما رامیترین عطروہ ہے میں میں آپ کی بیٹیانی کا پسینہ ہو۔

امرالمومنین نے آپ کی توصیف اس طرح کی ہے در مول نہ بہت کیے تھے اور نہبت ہجو کے
مرد قدم موٹا تھا اسینہ پر بالوں کی کیکھنچی ہو تا تھی ارش مبارک بہت گھنی تنی بہتی اور قدم
پرگوشت سے ارنگ مبارک مائل برسرخی تھا اکندھ موٹے تھے اراستہ جینے تو آگے کی طون بڑھتے ہوئے معلوم ہوتے جیسے بدندی سے نشیب میں اُرّر رہے ہوں امیں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعدا بیا آدی نہیں د کھالے

ے رمول خداکی توصیعت میں انس سے متعدد روایات منقول میں ملاحظ فرمایش طبقات الکبری ج ا ص ۱۲۱۳ ، ۱۲۲۴ -

امیرالمونین رسول اکرم کی توصیف کرنے تو فرماتے: آنحفرت بہت دراز قدنہیں سے نہ نہیں تورز نہیں سے نہ نہیں تورز نہیں سے نہیں تورز نہیں تورز نہیں سے نہیں ایک بال دوسرے پراٹھا ہوا تھا بکد متوسط تسم کے بال تھے۔ بدن چیر براٹھا گوشت نہ سے نیچ والاجٹر پہنیانی ہے نردیک بہیں تھا جہوہ مبارک گول تقااور رنگ گوراتھا آنھیں کا لیے اورمڑ گان کمی تقییں ہاتھ اور پر کی بڑیاں بڑی اورمضوط تقیمی ، پشت پر بہت زیادہ بال نہیں سے اورمڑ گان کمی تقییں ہاتھ اور پر کی بڑیاں بڑی اورمضوط تقیمی ، پشت پر بہت زیادہ بال نہیں سے کھے راستہ جینے تو الدے بد سے سے دیکھتے تھے۔ وولوں شالوں کے درمیان مہر بوت تھی، آپ خاتم النبین تھے، سب سے دیکھتے تھے۔ وولوں شالوں کے درمیان مہر بوت تھی، آپ خاتم النبین تھے، سب سے نیادہ مہر بالن ، مومنین کے درمیان بات کہنے میں سیج ترین انسان تھے ، خوش فلق اور زم لہج بستے ، لوگوں کے مالا تھا اور نہیں گی آپ سے صاحب سلامت ہوجا تی تھی وہ آپ کا گویا اس پرخوف طاری ہوجا تا تھا اور نہیں گی آپ سے صاحب سلامت ہوجا تی تھی وہ آپ کا گویا ہوجا تا تھا اور نہیں گی آپ سے صاحب سلامت ہوجا تی تھی وہ آپ کا گویا ہوجا تا تھا اور نہیں گی آپ سے صاحب سلامت ہوجا تی تھی وہ آپ کا گویا ہوجا تا تھا ہو

یہ تھائی کی خلقت کے وہ اوصاف جو ہم نے بیان کئے ہیں ، ان اوصاف سے یہ بات سمجہ میں آتی ہے کہ تخطرت کی خلقت سب سے اکمل وہ ہزشتی ، یہ آ ہیں کے پیدائشی معجزات ہیں دوسرا جملہ یہ ہے کررسوال ختنہ شدہ اور ناف ہریدہ پیدا ہوئے اور لمبیدی ورسس ہے پاک دنیا میں آئے تھے ، اور اس جملا ہے آپ کا شقی صدر تھی سمجہ میں آتا ہے ، خدا و ندعا لم نے جرول کو تحجیجا استحوں نے رسول کا سبنہ چاک کیا اور آب رحمت سے دھویا تاکہ آپ کا باطن ہمیشہ آلودگی سے طیب وطا ہر رہے ،

انس ہے روایت ہے کہ جریل رحوال کے پاس آئے، رحوالی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جریل نے آپ کو ل پاسسینہ عیاک کہاا ور اس سے جمع ہوئے نون کا ایک محوال کالاا ورکہا

کے حضرت علی کی زبان سے بدا وصاف متعدد و وایات میں بیان ہوئے میں مطبقات الکری ج ام مام امام

یر شیطان کا دوراہ اس کے بعد آنحفرت کے سینہ کو تونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا اورسینے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا اورسینے کے دونر سے دھویا اورسینے کے دونر سے سے دہ دوٹر سے سے دہ دوٹر سے آپ کی دا بد کے پاس گئے اور کہنے گئے ، کسی نے گار دکھنے کہا دوٹر سے اور کی کے اور کہنے گئے ، کسی نے گار دیا ہے کو گئے کہا دوٹر سے اور کی کارنگ میز رکھیا ہے ۔ اس کہتے ہی کارنگ میز رکھیا ہے ۔ اس کہتے ہی کہ دوٹر سے درکھا کہ اس کہتے ہی کارنگ میز رکھیا ہے ۔ اس کہتے ہی کارنگ میز رکھیا ہے ۔ اس کہتے ہی کہ شرح میں کہتے ہی کہتے ہیں کہتے ہی کہتے کہتے ہی کہ

ائس کیتے ہیں کوشق صدر کا نشان میں ان کی طوع دکھتا تھا۔ آپ سے جم کاسابیہ ندتھا، آپ کے بدن برمکھی نہ بھتی تھی جب آپ دوسرے لوگو نکے ساتھ راستہ جیلتے تو آپ کا سرسب سے بلند رہتا تھا۔ آپ کا دل کبھی نہیں سو تا تھا۔ یہ آ تھفرت کے ضلقی معجزات ہیں۔

٧۔ جوافلائی حمیدہ اُنحصرت ہے مخصوص تھے جوکہ آپ میں مکمل طور داقع ہوئے تھے وہ مبھی آپ کے معجزات میں شامل ہیں ۔

سو آئے غیر معمولی شجاعت کے مالک تھے چنانچے روایت ہے کہ جنگ احد میں سکر اسلام کے شکست کھاجا نے اور آئے کے رفعی ہوکر زمین پر گرجانے کے بعد بھی آئے کے استقلال و تابت قدی میں فرق تہیں آیا کھڑے ہوئے لوگوں کو پکا را اور کھار کو دفع کرنے کی دوت دی کھنار والیس بوٹ آئے بھے، چنانچے شکست کھاجانے کی تلافی کی جنگ و شجاعت والے جانے بی کہ بیٹمولی شجاعت تہیں ہے ، عام پر دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ اس طرح جنگ جنین میں آئے بی کہ بیٹمولی شجاعت تھوئے جوئے تھے لیکن کیار و مہرار کا تشکر شکست کھاجی کھا اور چند اشخاص کے علاوہ سب بھاگ کھڑے ہوئے تھے لیکن آئی ہے۔ اس طور پر دیکھنے میں ہیں آئی ہے۔ اس طور پر دیکھنے میں ہیں آئی ہے۔ اس طور پر دیکھنے میں ہیں آئی ہے بیٹا تھوئے عام طور پر دیکھنے میں ہیں آئی ہے یہ انتخارے کا خاتمی معی دیے۔

الله يه واقد نتى صدر كه نام ك شبور به الرخمققين الصفط قرار دية بي ملاحظ فرما بني الصحيح من سرة النبي عادم ۱۴ تا ۸۸

۴۔ دشمنوں کے دل میں آنحفرت کارعب بیٹھ جا آپا تھا۔ حدیث میں بیان ہواہے کہ آنھفڑت نے فرمایا اس رعب کے ذریعہ میری مرد کی گئی ہے جو کہ دوماہ قبل ہی دشمنوں کے دل میں جیٹھ جا آہے اور وہ شکست کھاجا تے ہیں بیجبی آپ کا خلقی معجز ہ ہے۔

دوسری قنم آپ کی پیدائش کے بعد جومعجزات خدائے آپ کی ذات سے مخصوص کئے بھنے وہ کچھ اسس ع بیں ،

۔ آلْمَخْصُوصِ مِنَ الله تعالى بِما يُوجِبُ آلْعِزٌ و آلَاكْوام خدائے آپ سے ہراس چزکو تفصوص کردیاہے جوآپ کی عُزت و کرامت اورم فرازی کا ب ہوسکتی ہے۔

اس کی چند صیبی میں:

ا۔ آنحفرت معجزہ کام کو مخصوص کیا اور کلام خط کی صفت ہے۔ تمام پغیروں کے مجرے مخلوقات کی جنس سے بختے اور آپ کا معجزہ خلاکا قدیم کلام ہے جوجی لعالیٰ کی صفت ہے۔ ۲۔ معراجہ اس سلسلہ میں ہم انشارال ڈا کندہ روشنی ڈالیں گے۔

٣ حق مالقات جيساكه اكثر علما وصحابه كانظريه ہے-

٣- شب معراج أي ع خدا كالبمكلام بونا ورعطيات عاوازنا -

۵۔ غیب کی باتوں کی خردینا، انھیں ضبط تحریر میں نہیں لا باجا سکتا ہے، غیب کی باتوں کی خردینا بھی ان امور میں سے ہے جو حق تعالیٰ نے آپ سے مخصوص کے ستنے اور آپ کے معبر ات میں سے ہے ۔ ان کی تفصیلی احادیث میں مرقوم ہیں ۔

ير محبل معجزات أب كى ذات وصفات سالحصوص تقر

میسری فیم وہ معجات ہو آپ کے افعال سے رونما ہوئے اورجن میں ملک آپ کے گئی مستے درج فیل فقرہ میں ان کی طوف اشارہ ہوا ہے۔ المُسَخَّو لَهُ جُنْدُ الْمَلَكِ عِنْدَ الْبِحْصام دسمنوں سے جنگ کے وقت کلک کالٹکر آپ کے تابع کر دیا گیا تھا۔ آٹھزت نے اپنی دعا ہے، اسلامی جنگوں میں ملائکہ کالشکر بلایا، جبیا کو صحاح کی احادیث میں وار د ہوا ہے کہ ملائکہ آپ کے تمام عزوات میں آ مے میں لیکن المخوں نے حرف موکر بدیس جنگ کی ہے، لیکن بہاڑوں اور دریاؤں اور زمین کے ملائکہ کو بلانا اس سے تھا تاکہ آپ پر رہت کریں اور اہل مکہ کو ہلاک کریں اس سعد میں وہ آپ کے تا بع تھے۔

پیوں ہے۔ جومعجزات آپ کے افعال سے ظاہر ہوئے اور ان میں جن آپ کے محکوم تھے۔ درج ذیل فقرہ میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔

الْمُطيعِ لَهُ الجِنُّ في تَلَقَّى دِينِ الإسلامِ

دین اسلام کو قبول کرنے کے سلامیں جن آپ کے تا ہے ہیں

اس جبله میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کرجن آپ کی خدمت میں صاحر ہوتے اور آپ کے مطبع ہوجائے قرآن سینے اوراسسلام کے علقہ بچوش ہوجائے بھے چنانچہ خدا وزعالم کا ارشاد ہے : « قُلْ اُوحِیَ إِلَى اَنَّ اسْتَعَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِیَّ اُ اوریراً تحضرت کامعج ہے۔

له حن ۱۱۔

كرجن آب كے تا بعيں۔

بانچویں قسم دہ معجزات جا کپ کے افعال سے ظاہر ہوئے اور ان میں آسمان آپ کا محکوم تفادہ شب معراج آسمان کوچیز باہے ، تفصیل آئندہ بیان ہوگی ۔

چھتی صم اُنھفرت کے وہ معجزات جن میں ستارے آپ کے محکوم نقے درج ذیل فقرہ میں ا ن دولؤل قسمول کی طرف اشارہ تواہے۔

ماتوينقم

ر سول کے وہ معجز ات جن میں آپ نے عنصریات میں ہے آگ پر محرافی کی اور اسے اپنا تا بع بنایا ، درجی ذیلی فقرہ میں اس قسم کی طرف اشارہ ہے۔

المُنقادِ لَهُ النَّارِ لِرَجْمِ الشَّيْطانِ و إخْراقِ اللنام

آ تھویں قسم آنحفرت کے دومعجزات جن میں آپ نے عنصریات میں سے ہوا پر بھرانی کی اس قسم میں پردرج ذیل فقود لالت کررہا ہے۔

سله اس دانغه کی تفصیل و السیرة النبویه و این مشام تحقیق و مصطفی السفاد و غیره ج ۳ و مهم ص ۹۹٬۵۹۸ ملاطفه فرمائیں -ملاحظه فرمائیں -

المُنَفِّسِ بِحُكْمِهِ الْهَواءُ بِنَفْلِ الوباء و إنْشاء الْغَمامِ آپُ كَ مَكْمِهِ جُوا و بِائْدِجِا تَى جِاور بِادلوں كولاتى ہے۔

یعنو ہوا پر آ کھورت کی حواتی کی طرف اشارہ ہے جہانچہ حدیث میں وار د ہواہے کہ جب دیول نے مدینہ کی طرف اشارہ ہے جہانچہ حدیث میں وار د ہواہے کہ جب دیول نے مدینہ کی طرف جرت کی اور مدینہ کی ہوا میں وہاتھی ، اصحاب نے مدینہ کی ہوا کے بارے میسے شکایت کی آپ نے دعا کی ؛ اے الشد مدینہ کی ہوا کو بہترین وسماز گار بادے اور تب وو باکویہاں سے جھفہ میں شقل کر دے کہ وہاں دو سری حکومت ہے ۔ حدیث میں بیری وار د ہوا ہے کہ لوگوں نے درمول سے بارش کم ہونے کے وہا کہ چاہے اور بارش ہوگئی یہ دونوں واقعے عنم ہوا پر حکم ان کا منونے میں۔

نوبیں قسم ریول کے وہ معجزاتے میں آپ نے پانی پر محرانی کی ہے۔ پانی مجی عناصر میں سے ایک ہے، اس قسم کی طرف، درجی ذیل فقرہ اخارہ ہے۔

النّابعُ الْمَنابع اللّهاءِ من بَيْنِ سَبّابَتِهِ و الْإِبهام رسول ﷺ دوانگيوں كے درميان سے پانى كے چثمہ جارى كئے ہيں ، واقعہ يہے كہ چند بنگوں ميں اصحاب خنگ كی شكايت كى آنحضرت نے تعویر سے سے پانى ميں اپنى دوانگياں وال كيں اس پانى سے ہزار وں سبيا ہموں پُرِثْمَل شكر سياب ہوگي، اونٹوں كوبلا يا اور شكيں بحرليں ايسامتوں دموقعوں پر ہمواہے ۔

له جُعُفه حاجبوں کی ایک میقات ہے جیٹی ہوری تک وہاں ایک شہر آباد تھااب اس میں کھنڈرات ہیں ملاطفہ فرمائیں: معجم العالم المجغرافیہ فی السیرۃ النبویۃ : مائق بن فیٹ دمکہ ۱۳۸۷)ص ۸۰۔ ...

مے بقاہر منابع ہے۔

وحویں ہم رمول کے وہ معجزات جن میں آپ نے خاک میں تعرف کیا ہے ، پیمی عنصریں سے ایک ہے درج ذیل فقرہ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اَلْحَاسِفِ لَهُ الأرْضُ فَرَسَ سُراقَةً عِنْدُ إِلْقاء الأزْلام

آنحفرت کی ضاطرز مین سراقد کے گھوڑے کو قرصاندازی کے وقت نظفے والی ہے۔

بعضرت من حاطرت من حاطرت من مراف کے تصورے فوٹ ایماری کے دفت بطنے والی ہے۔

عدیث میں اس کی تفصیل اس طرح وار دہوئی ہے کہ جب آپ مدینہ کی ہجرت کے قصدے

فارے بابرتشریف لا مے تفار نے یہ اعلان کر دیا تفاکہ جو شخص بھی محد کو کچو کر لائے گا اے سواوز ف

انعام میں دیئے جائیں گے بنی کن ز کے سر براور دہ سراقہ بن مالک نے کہا ہمیں نے رمنا ہے کہ محد ہمارے علاقہ ہے گزریں گے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آنحفر کے کی طرف بڑھا ، جب میں ان

ہمارے علاقہ ہے گزریں گے ، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آنحفر کے کی طرف بڑھا ، جب میں ان

کے پاس بہونچا تو محد نے زمین کو اشارہ کیا اور مراکھوڑا چا روں بیر وں سمیت زمین میں دھنس گیا

میں نے فال نکالی اور محجہ کیا کہ ان پر فتح نہیں پاسکتا ہوں امیں نے انحفر شے امان مانگی اور

میں نے فال نکالی اور محجہ کیا کہ ان پر فتح نہیں پاسکتا ہوں امیں نے انحفر شے امان مانگی اور

گیار ہوئی قسم اُنحفزت کے وہ معجزات جن میں آپ نے جما دات میں تعرف کیا ہے ہو کہ عناحرسے مرکب ہیں ۔ درج ذیل فقرہ میں اس قسم کی طرف اشارہ ہے ۔

مركب بي . دَرَنَ ذيل فقره مِي استَّم كى طرفُ الثاره ہے ۔ الشُّتَصَرُّفِ فِى الْجَعَادِ بِتَعْرِيكِ الْجَبَلِ و تَكْليمِ الْجَعَلِ و ذِيادَةِ الطّعامِ پہاڑوں کوچلاکر، اورٹ کونطق دیجر اور کھانے میں برکمت عطا کریے آنحفریے جما و

له ملافظ فرمايش سيرت النبور، إبن بشام ج ١١١ص ٢٨٩

میں تصرف کرنے والے ہیں ایر آنحفرے کے جماد میں تصرف کی طرف اخارہ ہے اوز اس کی جھے تعمیں ہیں۔

یں ہیں۔ ا- پہاڑ کو حرکت دینا، حدیث میں وار دہوا ہے کہ انحفرت اپنے بعض اصحاب کے ساتھ کوہِ احدیبِ کو تجو دیتھے کہ بہار کو حرکت ہوئی آنحفرت نے فرمایا: تھم جا کہ تیرے اوپرایک پیفیراور صدیقین وشہداء ہیں .

ا بہتروں کا انحفزت کوسلام کرنا ، مدیث میں وارد توا ہے کر رکول نے فرمایا : میں مکہ میں اس بیتھرکو بہجا نتا ہوں جو کہ مجھے سلام کیا کرتا تھالیے

سو مینی کری کا آپ ہے بھلام ہونا ، صریت میں وار دہواہے کیوب آپ جنگ خیرے واپس تشریعت لائے ، ایک بہودی عورت نے بحری کا گوشت بھونا اور اس میں زہر ملادیا اور جیسے ہی آپ نے تناول فرمانے کے لئے المحتر میں او لیے ہی مجری نے گویا ہو کر کہا : مجھے تناول نہ فرمائیے کرمیرے اندرز ہرالادیا گیا ہے۔

الم سنون کارونا، حدیث میں وارد ہواہے کہ جب تک مزنہیں باتھااس وقت رکولایک لکوی سے سنون کارونا، حدیث میں وارد ہواہے کہ جب تک مزنہیں باتھااس وقت رکولایک لکوی سے سنون سے میک لگا کرخطہ دیا کرتے تھے۔ جب مزبن گیا تو انخفرت منر پر تشریعت لائے اور اسے سے گئے تو وہ سنون جینے تشریعت لائے اور اسے تسکین دیتے ہوئے فرمایا: اگر تو چاہے تو میں تجھ دنیا میں ایک درخت بنا دو کہ لوگ تیامیوہ کھائیں اور اگر چاہے تو میں جنت کا درخت بنا دوں سنون نے عرض کی: مجھے جنت کا درخت بنا دوں سنون نے عرض کی: مجھے جنت کا درخت بنا دی سنون نے عرض کی: مجھے جنت کا درخت بنا دوں سنون نے عرض کی: مجھے جنت کا درخت بنا دی سنون نے عرض کی ایکے جنت کا درخت بنا دی سنون نے عرض کی ایکے درخت کا درخت بنا دی ہے ہے۔

هد کهانه کازیا ده کردینا، چند موقعول پر ایسا بواب، اور متواتر طرایقه سفتل بواب اسیح

لے اخبار مکہ فاکبی ج سمس ۲۷۵ ملے اب بھی اس ستون کی مجگہ اس نام کا ایک ستون مجد نبوی میں ہے۔

مدیث میں دار دہوا ہے کونگ تبوک میں کھا ناختم ہوگیا اور نشکر والوں کو بھوک سستانے گئی۔
بعض اصحاب نے کہا: یا رسول اللہ تو شربہت کم باقی بچاہے، اس برکت کے لئے دعا کردیجے
ان خرت نے فرمایا: کھال کا دستر نوان بچھایا جائے اور جس کے پاس جننا اُ ذوقہ بچاہے اسلاکر
اس پر رکھندے ۔ لوگ آئے نئے کوئی ایک مشت خرمالا تا کوئی ایک مشت دانے لا تاکوروٹی کا
مخرالاتا متنا بہاں تک کہ کچے کھانے کی چیزیں جمع ہوگئیں آنھورت نے ناس مخترے کھانے میں کے
مزالاتا متنا بہاں تک کہ کچے کھانے کی چیزیں جمع ہوگئیں آنھورت نے اس مخترے کھانے میں کے
مزالاتا متنا بہاں تک کہ کچے کھانے کی چیزیں جمع ہوگئیں آنھورت نے اس مخترے کوئی نے لئے کہ کھانے میں کھانے سے پڑھ ہو بچے تنے اور سب نے شکم میں کوئی اُن دوروں الا کہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اوروں اللہ اوروں کے دریوے ملائک بہونچیا ہے ہوئک وہ جنت میں
د انہی درول اللہ اوروں میں شہادت کے ذریوے ملائک بہونچیا ہے ہوئک وہ جنت میں
جائے گائے

اس کھانے میں برکت کے ملسلامیں آنھزے سے بہت ک متواتر حدیثیں وار دہوئی ہیں ان کی تفصیل کی زیرنظر کتا ہیں گنجائش نہیں ہے۔

بارہویں قسم آپ کے ودمعجزات جن میں آپ نے نبا آت میں تصرف کیا ہے اوراس قسم کی طرف درج ذیل فقرہ میں اشارہ ہوا ہے ۔

الْمُتَسَلِّمِ الْذِهِ الشَّجَرُ بالطَّاعَةِ و السّلام درخت كوا تخفرت كے كُ مطبع وفرما نردارا ور مـلام كرنے والانا بَا ياہے، يہ بات

له دلائل النبوة بيقي ج ١٥٥ من ٢٣٠ رقع عبد المعطى قلع جي اس كرة خركى عبارت اس طرح ب:

حدیث سے نابت ہے . ابن عباس روایت کرتے ہیں کر ربول کی خدمت میں ایک ویہاتی آیا اور کہنے لگا ، بم کیمے تعجمیں کرآٹ بغیر میں ؟ آپ نے فرمایا: اگر خرے کی اس شاخ کو بلاؤں توکیاتم اس بات کی گواہی دو گے کرمیں الدکار بول بھوں ، پھرآ ہے نے خرے کی شاخ کواشارہ کیا، شاخ جسک کرآپ سے نزدیک زمین برآگری اس کے بعدر کول نے فرمایا: اپنی جگر بیٹ بواشاخ ان بھر بیٹ بھر ایک جائنا خ

یعلی بن امیدتفقی دوایت کرتے میں کرایک سفرس می رسول کے ہمراہ ستے ،ایک منزل پر اترے ، آپ نے نماز جماعت بٹر جائی اورٹیک لکا کر مبھے گئے ایک ورفت زمین کوچر تا ہوا ہنی خبگہ سے چلاا ورا تحفرت کے پاس آگیا ورمچرانی جگہ پاٹے گیا ، جب آپ بیدار ہوئے تومیں نے واقعد سنایا ۔ فرمایا: اس درفت نے فعالے براجازت طلب کی تھی کرتیے ربول کو سلام کروں اور فعالے اے اجازت ویدی تھی ۔ ایے ہی اور بہت سے معجزات ہیں ۔

تیر **ہوئی صم** رسول سے دومعجزات جن میں آپ نے حیوانات میں تصرف کیا ہے درج ذیل فقرہ اس کی طرف اشارہ کر رہاہے۔

ٱلْمُفْصِح لَهُ الْعِجاء بِالْكَلام

اُنحفرت گونگے اور بے زبان کو زبان عطاکرنے والے ہیں، نینی بے زبا نوں نے آپ سے گفتگو کی ہے احداس کی چند قسمیں ہیں ا

ا۔ ہمیڑے کا آپ سے بمکلام ہونا۔ حدیث میں وارد ہواہے کہ ایک بھیڑے نے گارے ایک گوسفند کو پچڑ لیا تو چرواہے نے اس سے چیڑالیا ، ہمیڑیا ٹید پر گیا اور کہا ، جوروزی مجھے خدانے دی تھی وہ تم نے چین لی ، چروائے کہا ، میں نے آج کک کسی مجیڑے کو اس طرح بوئے ہوئے مہیں دیکھا ہے ، مجیڑئے نے کہا : اس سے زیا دہ تعجب خیز ہات یہ ہے کرمدینہ کی کھوروں کے درمیان ایک شخص ہے جو ماضی وستقبل کی خردیتا ہے چر والم بیہو دی تھا وہ آنحفر میں کی خدت میں شرفیا بہوا ا درسلمان ہوگی ۔

اداون کا ممکام ہونا، حدیث میں واردہوائے کہ ربول چنے جارہ تھے ایک اون نے نے ہیں کا دیا ہے۔
کودکھا اور آ واز دی آپ شرکے اور فرمایا: اس اون کا مالک کون ہے جا کیے تخص نے کہا یہ اس کا مالک میں ہوں ، آپ نے فرمایا کرا سے میرے با کھنے فروخت کر دو۔ اس نے کہا یں نے آپ کو دیا اور یہ اون جس نسل کا ہے اس نسل کا ابنیس ملن ہے ، انحضرت نے فرمایا کہ اس اون نے شکایت کی ہے ، تم اس سے کا م زیادہ لیتے ہوا ور چارہ کم دیتے ہو، اس کے ماتھ نبار دیا وکر وہ ۔

سدسوسمارکابات کرنا، حدیث بین وارد ہوا ہے کہ اعرابی ۔ دیمیاتی ۔ آسمین میں سوسمار رکھ کر آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوسمارکو آئی کے پاس ڈال کر کہنے لگا خدا کی قسم میں آئی براس وقت ایمان مذلاؤں گاجب تک کریہ سوسمار آئی کی نبوت کی گواہی نہ دے گا آئی نے فرمایا: اے سوسمار میں کون ہوں ؟ سوسمار فصیح زبان میں گویا ہوا۔ آئی محد خدا کے رسول میں، سوسمارک یہ بات سب نے سنی اور دیمیاتی نے اسلام قبول کرایا، اس سلسامیں بہت کی حدیثیں دادد ہوئی ہیں.

چودہویں قسم رسول کے وہ معجزات جن میں آئیے نے انسانؤں پرچکم رانی کی اور ان میں تعرف کیا ہے۔ اس قسم کی طرف درج ذیل ففرہ اشارہ کر رہاہے۔ الشّساجِدِ بیرسالیّیہ الْمَوْلُودُ الرَّ ضیعُ «قبل العظام»

ا دوری قم مرف غیں در ج ب اورم میں تیری قم دوری محوان سرقم ب

محد کی نبوت کی گواہی اس نومولودا ورٹرخوار بچہنے دی کرمس کادودہ ہے گوشت ولوست بنا نئر وع نہیں ہوا تھا۔ حدیث بیں وار د ہوا ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر ایک نومولود بچرا ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر ایک نومولود بچرا ہے کہ جۃ الوداع کے موقع پر ایک نومولود بچرا ہے کہ جۃ الوداع کے موقع پر ایک نومولاء بچرا ہے گر ہوئ ہے کہ دریا فت کیا ، اس بچر کا نام ایسمامہ رکھاگیا۔ کر بچر نے فصیح زبان میں جواب دیا : آپ محمد اللہ کے ربول میں ، اس بچر کا نام ایسمامہ رکھاگیا۔ انسانوں میں آنحفرت کے تعرفات کی مہت کی میں میں کیکن ان میں سب سے زیادہ واصفیا مے توکرامتیں کے دلوں کو لؤرا کیان ومعرفت سے مشرف کرنا ہے چنانچر قیامت تک اولیا، واصفیا سے توکرامتیں میں دون نے نیر ہوگی وہ سب آپ سے تھرف ہی کی رئین منہت ہیں۔

اس قم مے مہت مے معزات میں اور ہاکیے۔ کی مہت کے میں میں کین یہاں اضفارے کام لیاب، اوراس مے وکلی طور پر ہراکیے قم کو میان کیا ہے۔ کام لیاب، اوراس مے وکلی طور پر ہراکیے قم کو میان کیا ہے کہ کسی نے اس طرح بیان نہیں کیا ہے۔ اس کی وجطول سے بچنا تھا کیونکہ کن ہیں شرح کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر زندگی میں مہلت سلی تو انشادال موضوع بر آکیے ضخیم جلد عربی میں تا لیف کر ول گا اور اس کا نام جامع المعجزات رکھو لگا در بہاں مولف نے جو معجزات نقل کے میں ان کا مدرس مہتی اور الوقعیم کی والا کی النہوۃ ہے )

معاج

يهاں کم نے اس مجل کوہمی مخفر کردیا ہے ليکن معجزہ مواج ہو بحد آپ کے شہور ترین اور بڑے مجزول ہیں ہے ایک ہے ۔ لہذا درج ذیل فقاہ میں اس کی طرف علیمدہ انزارہ ہواہے ۔ المستقرّبِ إلَى اللّٰهِ في الْمِعْواجِ حَتّی شعِعَ صَرِيرَ الْأَقْلام معراج میں محدّ خداسے قریب ہوئے اور یہاں تک کر آپ نے اقلام کی آوازسنی ۔ یہ معراج کی طرف انزارہ ہے ۔

یہ واقع مدیث میں اس طرح بیان ہواہ کررمول نے فرمایا: اس رات گھر کی جیت کھولی گئی امیں مکدمیں تھا، جبریل نازل ہوئے میراسینہ چاک کیا اور آب زمزم سے دھویا اس کے بعد ایک مونے کا طشت لائے جوکہ حکمت وایمان سے معود مقا ا اے میرے سیزیں والیا اور سینہ کو اس کے بعد بلاق لائے ، یہ ضید رنگ کا درازقد اور سینہ کو اس کی سینہ کو اس کا قدم بڑتا ہے ، اس کے بعد فرماتے ہیں : میں اس جو پائے ، برای ، پر سوار ہوا اور جو بل کے ہمرای تعدس آیا ۔ برای کو اس صلف سے باندھ ویا جب سے انبیا دانی سواری کے جو بائے باندھ تھے بھر سے میں واض ہوا اور دور کوت نماز پڑھ کو بائر کا با ، بہاں جر بل دونو ف باندھ کے بھر سے میں داخل ہوا اور دور کوت نماز پڑھ کو بائے ایک بائے ہوئے کہا آ ہے باندھ کے دور دور والا اسٹالیا جر بل دے کہا آ ہے باندھ کو نامی کو اس میں شراب اور دور سے میں دورو دھ کھا ہے و دورو دوالا اسٹالیا جر بل نے کہا آ ہے نامی کو اختیا رکیا ہے ۔

اس کے بعد جربل تھے ہملے آسمان پر ہے گئے۔ آسمان اول کا در وازہ کھو ہے ہے ہا گا،

ہملے آسمان کے خازنوں نے بوجھانی کون ہو؟ کہا، جربل آپ کے ہماہ کون ہے؟ کہا گا،

کہنے نظے مبعوث بررسانت ہو گئے ہیں؟ کہا: ہاں نیوشش آمدید اور پرفوش آمدید تھا۔

کی بنا پر ہے ، اس کے بعد در وازہ کھل گیا، جب میں وہاں پہونچا توجر بل نے آدم کی طون اشارہ کر کے کہا: یہ آپ کے باب ہیں افسین سلام کیجے میں نے آفسین سلام کیا تو انفول نے فرمایا:

خوش رہو میا۔ ابو ذری منقول روایت میں وار دہو اے کہ حب میں اسمان د نبا پر پہونچا تو میں نے ایک آدی کو دیکھا جس کے دائیں طوف کچے چرزیں رکھی ہوئی میں اور یا یک طرف کچے کا لیے نے ایک آدی کو دیکھا جس کے دائیں طوف دیکھتے تھے تو روتے تھے میں نے جزیں ہیں جب دائیں طوف دیکھتے تھے تو روتے تھے میں نے جزیں ہیں جب دائیں طوف ہے یہاں وربائی وہاولاً جبو صنبی ہے اور بائیں طرف دیکھ کر سنسے ہیں اور بائی وہاولاً جبو صنبی ہے اور بائیں طوف دیکھ کر سنسے ہیں اور بائی طرف دیکھ کر سنسے ہیں اور بائی طرف دیکھ کر سنسے ہیں اور بائی

اس کے بعد مجھے دوسرے اسمان پرے گئے ۔ وہاں میں نے بچنی وعیسیٰ کو دیکھا انھیں مسلام کیا انھوں نے بچاہے اس ویا، ای طرح تمام آسمانوں سے بوتے ہوئے ساتویں آسمان پر بہونچاہرآسمان برجرول آسمان کھلے کا مطالبہ کرتے تھے اورخا زن آسمان جواب دیا اور در وازہ
کھول دیا تھا اور ہرآسمان بر میں ایک بنجہ کو دیجھتا تھا توجریل مجھ کے کہ سلام کر دھیں سالم
کر تا تھا اور وہ سلام کا جواب دیتے تھے، رسول نے فرمایا: میں نے تیسے آسمان بر یوسف کو
چو تھے برادر رسی ، بانچویں بربار دن ، چھٹے برموئی اور ساتویں برصوزت ابراہم کو دیجھا اس کی آب برسی جو بھے برت المعمور دیکھیا گیا اس کے لبد سدرۃ المنتہی کی طوف نے گئے ، اس درفت کے جہلے
بر تھے بیت المعمور دیکھیا گیا اس کے لبد سدرۃ المنتہی کی طوف نے گئے ، اس درفت کے جہلے
برا سے گھولے کے برابر اور بیتے ہاتھی کے کان کی برابر تھے، حسین وجمال کے لیاظے آس کی تو بیت
میں کی جاسکتی، اس درفت کی جو میں مہریں جاری کھیں، دو باطن کی مہریں جنت میں ہیں اورظا ہوائی
جریل سے دریافت کیا یہ نہریں کیسی ہیں، کہنے گئے یہ دو باطن کی مہریں جنت میں ہیں اورظا ہوائی
میں وفرات ہیں جو دنیا میں بہتی ہیں۔

اس کے بعد فرط تے ہیں جب ہم مدرہ المنتہیٰ ہے آگے بڑھے تو بھے ایک ہم وارمقام پر ہے جا گیا وہاں ہیں نے فقا وقدر کھنے والے ملائکہ کے اقلام کی آ واز سی ، جنانی بہد فقرہ میں ای طوف اشارہ کے ہے اعلی مراتب ہیں اور اس تقرب سے جمانی تقرب مراقب ہیں ہے کھونکہ خلا وزرعالم منزہ ہے اس سے کہ کوئی حبمانی تقرب حاصل کرے۔ بلک یہاں تقرب مراتب مرادب ، یہ حدیث معراج کا اجمالی بیان ہے کر حسب کی طرف مذکورہ فقرہ میں اشارہ ہوا ہے ، تفصیل کے لئے احادیث کی کتب ملاحظ فرمائی ۔ اب قصر ہوت ۔

الجرت رسول فدا

الشُّهَاجِي فی نُصرَةِ دینِ اللَّهِ لِتَقُویمِ شَعائِدِ الإشلامِ مُحَدَّدِینِ خداکی نصرت اورشعا تُراسلام کے استحکام کے لیے ہجرت کرنے وارمِیں۔ مذکورہ فقرہ انحفرت کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہواہے کہ جب محدُّکومبوٹ بررمادت ہوئے، بَرَّا سال ہو پچے ہیں کفار قریش نے زمرف اسلام قبول کیا بکہ انخوں نے متفقہ طور برآئے کے قبل کا منصوبہ بالیا ۔ ایک رات میں رکول فیا ان کے درمیان سے محل کے اور صفر سالیا کے درمیان سے محل کے اور صفر سامیر المونین علی بن ابی طالب کو اپنے بہتر پراٹا گئے ، ای شب میں کفار نے اپ کے قبل کی سازش کی تھی ، رکول خلا فار میں تشریف نے گئے اور وہاں سے مدیز ہجرت کرگئے رہجرت کا قصہ شہور ہے ۔

المُجاهِدِ الْغازي في سَبيلِ اللهِ بِرَفْعِ السُّيُوفِ و نَصْبِ الأَعْلامِ لِكَسْرِ الأَصْنام.

محدٌ كا فروں اور محالفوں پر تلوار کھنچ كرا وربت نوشنے كے نے علم بندكر كے راہ ضلاميں جہاد كرنے والے ہيں ۔

یرفقرہ آئی تے عزوات کی طوف اشارہ کررہا ہے، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آئی نے کا فرول سے بہت ی جگیں کیں، ۲۸ جنگیں وہ ہیں جن میں آئی بنفس نفیس شریک تھے چنا نچیہ بدر، احد، خندتی ، بنی قرنط، بنی نفیر، بنی قدیقاع، حدیمہ، خیبر، فتح، تبوک، بنی مصطلق، بدر صغری، بدرموقد اور حنین وطالف آئی کی مشہور ترین جنگیں ہیں۔

جن جنگوں میں آپ نے مشکر رواز کے ہیں ان میں ہے مشہور، جنگ موتہ ہے۔ زیدین ہائی جعفر طبیارا ورعبدالنہ بن رواصہ نے اس جنگ میں شہادت یا بی تھی ، ذات السلاس اور دومرتہ الجندل میں خالدین ولید کو بھیجا تھا۔

بتول كانور نا، يه اس وافعه كى طرف اشاره به بوكرهديث من بيان بهواب مكية مي فتح مكرك دن ريول في كعبر كاندتين سوسام شق تول كو ديجها كرهن كو لوب كى ميؤس كه دريم دلواروس مين گارديا گيا عقار آنخطرت كه انقاس ايك لكر كانتي اس سرايك كى طرف اشاره كركي يأيت پرهن ، دو قُلْ جاءَ الْحَق و زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوفًا \*

<sup>-</sup> MILIFUL OF

ا غيس برمينيس ہے۔

خِنانچِ بِتِ لُوٹ کر گرنے کئے یہاں تک کرکوئی ہاتی زبچا۔ الْعاقِبِ الْحاشِرِ المُقَفِّى لِلاُسُلِ الْكِرام آٹ انداد كريم تُشرِّه ن الارشار رس مَر مرس من مرس من مرکز ر

آ ب انبیار کے بعد تشریف لانے وائے ہیں آ ہے کے بعدلوگوں کا حشر ہو گا۔انبیاد کرام سے معمد آہے کی نبوت کا ظہور ہواہے۔

مذكوره فقره أنحضرت كے لقب كى طوف اشاره ہے ۔ حديث ميں دارد جواہے كه آپ فرمايا: مير متعدد نام بيں ايس محكة بول اس احمد بوں ميں ماحی ہوں ، خدانے مير دريو كفركومثا ياہے ، بيں حاشر بوں ) مير بعد لوگوں كاحشر بوگا ، بيں عاقب بوں امير بير بعد كو دئ نبی شہیں آئے گا . ابوموكی اشوى نے روايت كی ہے كدر بولا نے اپنے بہت سے نام بيان كے ايس ۔ فرماتے تھے : بيس محمد ہوں ، ميں احمد بوں ، ميں مقفی ہوں ، ميں حاشر ہوں، ميں نبی الرحمة اور نبی التوبہ ہوں ۔

الشُّفيع الْمُشَفَّع الَّذي هُوَ مَنْ يَنْشَقُّ عنه القَيْرُ يَوْمَ الْقِيامَة

محمدٌ روز قیا مت ائی امت کی شفاعت کرنے دائے ہیں، آپ کی شفاعت قبول کی جائبگ اور دوز قیامت مب سے پہلے آپ کی قرشگا فتہ کی جائے گی۔

حدیث میں آیا ہے کہ آئی نے فرما اِ: سب پہلے میری شفاعت قبول ہوگی اورسب سے پہلے میری قبرشگافتہ کی جائے گی مینی سب سے پہلے میں قبرے باہر آؤں گااورسب سے پہلے میں شفاعت کروں گااورسب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔

صاحب الحوض المتؤرُودِ و الشَّفاعَةِ العُظْمى و المتحمُّودِ مِنَ الْمَقامِ عَلَيْ الْعُظْمى و المتحمُّودِ مِنَ الْمُقامِ عَلَيْ الْمُعَامِ عَلَيْ الْمُقامِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِقِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْ الْمُعْلَى عَلَيْ الْمُعْلِمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَى عَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْ الْمُعْلِمُ عَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَيْمُ عَلَيْ الْمُعْلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْ الْمُعْلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْ الْمُعْلَمُ عَلَيْ الْمُعْلَمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِي الْمُعْلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمُ عَلِي الْمُعْعِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي الْمُعْمِعُ عَلَيْكُم

ا۔ آنحفرت موض کے مالک ہیں جنانچہ صدیث میں بیان ہوا ہے کہ آئ نے فرمایا عمراتوس

طول میں ایک ماہ کی مسافت کے برابرہ داس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیدا وراس کی تو بھو مشک سے زیادہ دل پ ندہ داس کے کو زے آسمان کے ستاروں کی مانندہیں، بوجی اس سے براب ہوگا وہ بھی بیاسا نہوگا، نیز حدیث میں آ یا ہے کہ آپ نے فرمایا: میں توفن کی فت المی شام سے عدل تک ہے ۔ اس کا پانی نمک سے زیادہ سفیدا ورشہد سے زیادہ شری ہے اس کے کو زے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، میں لوگوں کو اس سے بازر کھوں گا جس طرح توض والا لوگوں کے اوٹوں کو بازد کھتا ہے ، لوگوں نے کہا: اسے اللہ کے ربوال کی است دوز آپ ہیں بہچان لیں گے ؟ آپ نے فرمایا: ہاں، تمہار سے جروں کی مان کمی کی است دوز آپ ہیں بہچان لیں گے ؟ آپ نے فرمایا: ہاں، تمہار سے جروں کی مان دہمی کی است ہو گے اور یہ نور وضوی وجہ سے میسرآ سے گا۔ حوض کے بار سے میں بہت احاد بہت وارد ہوئی

ہے۔ شفاعت عظمیٰ حدیث میں آیا ہے کہ لوگ تمام پنجہروں کے اِس جامیں گےاور وہ کہیں کے کریم شفاعت منہیں کر بچتے ہیں۔ میں تمام مسلانوں کی شفاعت کروں گا اور انفیس نجات دلاؤں گا۔

٣- مقام محمود ، يمرتبه ومقام آخصرت بى مضحوص بے چنانچه حديث ميں وارد ہوا ہوا ہو کہ آپ نے فرمايا قرب خداس ايک کے علاوہ کو نی تنہيں بہونج سکا ہے اور تجھے نقین ہے کہ وہ میں ہوں۔ وسيلہ کو مجی مقام محمود کے ہیں۔ لیکن مقام محمود سے ہاد وہ جگہ ہے جہاں اولین وا خرین آخصرت کی ستائش کریں گے ۔ آپ کے القاب، احوال وہ جگہ ہے جہاں اولین وا خرین آخصرت کی ستائش کریں گے ۔ آپ کے القاب، احوال اور اور کنیت شرایون کے اور اور کنیت شرایون کے بعد اب ہم آپ کے اسم مبارک اور کنیت شرایون کے بارے میں ایک فاکر میں کرتے ہیں۔

أَبِي القايسِم مُحمَّد بنِ عَبْدِ الله الرَّسول حَبيبِ المَلِك الْعَلَام الِوَاقَامَ آپُ كَ كَنيت ہے ، كيونكہ آپُ ك برُّر بيْ كا نام قام كھا، آپُ كے دوبيٹے سخے قائم وابراہم ان ہی کوطیب وطاہر بھی کہتے تے۔ تعبض لوگوں نے کہا ہے کہ دوسیے اور سخے جن کا نام طیب وطاہر تھا۔ اس روایت کی بنا پر آھی کے چا رہیے تئے بہلی روایت کی روسے آپ کے دوسیے اور چا دہراں میں ابراہم کے علاوہ کروسے آپ کے دوسے آپ کے دوسے آپ کے سارے بچے جناب خدیجے سے بطین سے تھے جارے ایک کنیز مقیں جو کہ اسکندریہ کے با دنتا ہ نے آپ کو بہ برمیں دی تھی۔

ہیں برید سردریسے ہوں ہے اپ رہ ہیں ہیں۔ آپ کا اہم گرای گفتہ ہے تعنی اوصا ف جمیدہ کی وجہ سے شب کی توریف کی گئی ہو۔ آپ سے پہلے کسی کا نام محکمہ نہیں تھا۔ آپ سے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کاسب سے ظلم لقب حبیب اللہ ہے کیونکہ بشر کاسب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ وہ خدا کا دوست ہو، اور حدیث میں آیا ہے کہ آنحفرت نے فرمایا امیں خدا کا حبیب ہوں جیسا کہ ابراہیم خلیل خدا ہیں۔

أَلُّهاشِمَيِّ «الأُمِّيِّ» الْقرشيِّ الْمَكِّي

یہ آپ کی نسبت کی طرف اشارہ ہے آنچھرے بہت می نسبتوں کے حامل تھے پہاں ان میں سے تعیش کی طرف اشارہ کیا جا گاہے۔

ا۔ ہاشمی ، یہ آمیے کے جد ہائٹم کی طرف نسبت ہے۔ وب میں ان کی دھاک تھی۔ آپ کے قبیلہ کو بن ہائٹم کی بہت زیادہ اولاد تھی اور ان کی اولاد مکہ کی شرفاداور سرداروں میں شمار ہوتی تھی اضیں اس نے ہائٹم کہتے تھے کہ وہ قبط کے زمانے میں شور ہمیں روٹی چور کر لوگوں کو کھلاتے تھے ، بہت بڑے تھی تھے ،اصل میں ان کا نام عمروا ور ہائٹم لفب تقام جیسا کہ ان کی مدح میں کہاگیا ہے۔

عمرو العُلیٰ هَشَم الثوید لأهٰلِهِ و رِجالُ مَکَّةَ مُسْنِتُونَ عِجافَ عبدالمطلب بالثم کا ورعبدالله ، عبدالمطلب کے بیٹے تتے۔ ۲۔ قرشی ، یہ قریش کی طوف نسبت ہے۔ مکہ کے سارے باشندے ای کے اولاد سے پی ، اس سلسلہ میں اختلاف ہے قریش کون ہیں ؟ اکر علمالانیاب کے مالی اور ہیں کا خیال ہے کہ

که مولف نے قرلیش کی حرف ایک وج تسمید بیان کی ہے اور اس کی ایم وج تسمید بیان نہیں کھے ہے، قرلیش کی حضرت کے مشتق ہے۔ قریش کے مشتق ہے۔ قریش کے مشتق ہا ذااجتھا ، لیمن نے قریش کو تفریش مے شتق جا ایم میں دمترج ، جانا ہے مسبب کے معنی تجاریت کے بیں دمترج ،

ב אוועצות ב דווים דה-

سے مطرودین کعب کہتا ہے:

ابوكم قصيُّ كان يدعى مُجَمَّعا

778 W1168 W 3717 0 777

بِهِ جَمُّعَ اللَّهُ القبائِلَ من فهرٍ

قصی نے عبد مناف کو سقایت زمزم اور حاجیوں کی ضیافت کامنصب عطاکیا تھاا ور عبداللہ کو خاند کھیے۔ کو خاند کعبر دہ داری کامنصب اور جنگ کابرجم دیا تھاا ور بنی اسد کے مورث اعلی عبدالر کو خاند کو میر بنایا تھا، سکہ قصی کی اولاد کا مسکن و ما وی بن گیا ۔ آنحضرت سکت بی بڑے ہوئے و ہرے مبعوث بہر سالت ہوئے و ہوے مبعوث بہر سالت ہوئے و ہوں مبعوث بہر سالت ہوئے و ہوں آپ نے وفات یا تی ویس مرقد بنا۔

صاحِبِ الوَقار و السَّكينَةِ الْمَقْبُورِ بِالْمَدينَةِ آبِ وقاروسكينه كرحامل بين،مدرنيس مدفن بير.

قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فائز ق اللهٔ سکینشهٔ عَسلیّه و أبّدهٔ بِسجنُودِ کے توزها سلت ہجرت کے بعد دس سال مک رمون مدینہ میں قیام پنریر رہے سارے عرب اسلام کے حلقہ بگوش ہوگئے ، بحرین ، عمال ، میں اورع ب قبائل کے اطراف والوں نے آنچھرے کا انا سے محلقہ میں و نا یہ بروز دوشنبہ ما ہ ربیح الاول میں و فاست بائی ۔ بعض توگوں نے کہاہے کر کی اور ما ہیں و فاست بائی ۔ بعض توگوں نے کہاہے کر کی اور ما ہیں ہیں و فاست کے وقت آپ کی عرش بین فول سیجے کی بنا پرسا تھرسال تھی آپ کی مدینہ میں آپ کے جو ہیں دفن کیا گیا تھا ،مدینہ کا نام بیز بین تھا رموائی نے اس کا نام مدینہ میں وار دائلے مدینہ میں وار دائلے کی اس کے تھربر جھا کی اور سے مدینہ میں وار دائلے کو اس سے تھربر جھا کی در سے اور میری نریارت مذکرے اس نے تھربر جھا کی۔

ُ اللَّهِمَّ ارزُقْنَا زِيارَةَ «نَبِيَّكَ ۖ المُصْطَفَى و ارْزُقْنَا الْمَوتَ بِبَلَدِ حَبِيكَ المُجْتَبِي ﷺ

اے اللہ بھیں اپنے نبی مصطفی کی زیارت سے مشرف فرما بھیں اپنے جبیب مجتبلی کے شہر میں موت عطا فرما۔

ے توبدا ہم۔



اللهُمُّ صَلُّ و سَلَّم عَلى الْإِمام الوصيّ الهُمامِ الوّليّ ا عالله امام مى وص اورسىيدوسردارولى بررصت وكلامتى نازل فرما. يهال س أيرُس ساولين امام حضرت على علايسلام برصلوات وورودكامليا شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی کے دوجیے اورامام حسین کی اولادے افامام یں صدیث سرے ان كى طرف التاره موجود ب چانج جابرين مره روايت كرت ين بين في ركول ب مناكرات نے فرمایا: اسلام اس وقت تك بندے جب تك باره خليفه ہو تكے اور يهار فليغة قريش سے بو سكے ظا برہ كربار ہ خليف سے يہاں بار ہ امام مراد بي اور حضرت على الن میں سے پہلے ہیں تمام اہل اسلام کا آلفاق ہے کر صربت علی تر بی امام ہیں اور جس نے بھی آپ پرخروج کیا ہے وہ باغی ہے مصرت علی کے القابیں سے ایک وصی مجی ہے صیار مدیث یں وارد ہوا ہے کر رحول نے فرمایا : آئ علی میرے کھائی اور وصی ہیں۔ وصی کے معنی بین کہ علم وشریعت کی تبلیغ اوردین و حکمت کے مرائم کی امامت اعتبوت کے گھر کی حفاظت میں له اس ملسدس مولف ق ابطال بنج البطل مي كيدا ورمطاب قلبت كي ملاحظ فرما ين الدولائل العدى عص ١٢٥ م في مقدم من ال مطالب كويروقلم كيا ب منتخب الاثر من اس مديث كمطرق - Ut 2 510 L

على رسول كے قائم مقام بي -

علی کا دور القب بمام ہے، بمام کے معنی سردار اور بزرگ کے ہیں، مہمات ہیں گو اس کے رجوع کرتے ہیں بتاکہ وہ لوگوں کی احتیاج کو پوراکر ہے آپ ہو نمبین کے سردار قبلیں۔ ولی بھی آپ کے القاب میں سے ایک ہے ولایت کے معنی بیہاں طاعات کے ذرایہ حق تعالیٰ کا تقرب طاصل سرنے کے ہیں، بس علی سیدالا ولیار ہیں کیونکہ اولیار ہیں ہے کمی نے بھی حق تعالیٰ کی طاعات میں آپ سے زیادہ کوسٹش نہیں کی ہے، یہ متفق عدیہ سے لبذا علی سیدالا ولیار ہیں ۔

> أخِ النَّبي و وَزيرِه الْأمين عل*ىء رسول کے بھائی اورائین وزیریں ۔*

صدیت میں وار دہواہے کہ رسوائی نے فرمایا: اے علی آپ میرے بھائی اور وصی ہیں،
دوسری حدیث میں بیان ہواہے کہ رسوائی نے اصحاب کے درمیان موافات قائم کی تفی اور
دو دو کرکے اتھیں ایک دوسرے کا تھائی بھائی بنادیا تھا۔ حضرت علی جیٹم گریاں رہول کی
خدمت میں حاصر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ آپ نے اصحاب کے درمیان اخوت
قائم گردی ہے لیکن مجھے کس کا تھائی تہیں بنایاہے ۔ آپ نے فرمایا: آپ دنیا وا خرت میں
میرے بھائی ہیں ہے۔

صزت علی کالقب وزیر رمول ہے جب کہ صدیت میں آیا ہے کہ رمول نے علی مفرالا آپ میرے اے ایے ہی میں جیے موئی کے لئے اورن تھے اس میرے بعد کوئی بی تہیں ہوگا، بین جونسب میں بارون کوموئی سے تھی وہی آپ کو تھے سے بال اُٹ پی تی تنہیں

ے مدیرے موافاۃ اور اسس کے طرق کو تاریخ مدیزہ دمشق ہمائے ادمیں ،۱۱ تا ۱۲۳ ملافظ فرمایش ترجہ ایام علی بن ابی طالب ،۔

ہیں ہارون نبی تھے۔ اور ہارون کوجوموئ کے نسبتیں تھیں ان میں سے ایک پیٹی کر ہارو موک کے وزیر تھے۔ بعیداکر قرآن مجید میں ارشا دہے: اجعَلٰ لی وَذیداً مِنْ اَهٰلی اِهارُونَ آخی لے

الأثزع البَطين

یہ دولؤں حضرت علی کے انقاب ہیں ،ان میں آٹ کی شکل وصورت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ انزع آپ کو اس منے ہے ہے آپ کی اسلام حصد پر بال نہیں ہے یہ آپ کی رکے اسکا حصد پر بال نہیں ہے یہ آپ کی دریا دلی اور علم و شجاعت پر دال ہے۔ بطین ، بعنی علی کا باطن علم و حکمت ہے مملوسے مکن ہے ایک کے باطن مبارک میں تحقا ، جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے: علم و حکمت ہے مملوسے مکن ہے اس سے آپ کی دما عی قوت اور شجے رائے اور قلب مبارک کی طوف اشارہ ہو۔ اگر شروف الْمت کین والے اللہ کی ایک ایک ایک کی طرف اشارہ ہو۔ اللہ شروف الْمت کین

يريمي آب كالقاب مي عين عنى على المتيول مين شريف ترين بي.

یہ آپ کے حسب ونب والی شرافت کے علاوہ ایک فضیلت ہے، ننب کے سااتا ہی کا فی ہے کہ آپ ابوطائب کے بیٹے ہیں اور رسول عبداللہ کے بیٹے ہیں اور ابوطائب وعبداللہ دونوں ایک مال باپ سے ہیں۔ فاطر بنت اسد بن ہائم آپ کی والدہ تھیں، آپ چہتے ہائمی ہیں حسب کے مال باپ دونوں ہی ہائمی ہیں۔ علی کے ننب میں کو دائے نقص نہیں ہے۔ رہا حسب تومکارم اور شرف کے سارے اسباب آپ میں جمع ہیں۔ مکین سے مرادیہ ہے کہ حفزت علی مند شرف وولایت اور وصایت پر مشکن اور نرم دل عظیم المرتبت تھے۔

ألأشجع المتين

<sup>1912</sup> 

سب کا تفاق ہے کہ آئے امیت میں سب سے زیادہ تجاع اور قوی وتنین ستے۔ اس فقرهین آیگی شجاعت کی طرف اشاره بے کیو بحد شجاعت یا دل د مجرے ہوتی ہے یا بدن کی طاقت کی تمرین ہے دشمن کو ناکام بنا نے اور جنگ سے دجو د میں آتی ہے اور برساری صفتیں آپ میں بررجداتم موجود تقیں ۔ آپ کی شجاعت کے ارسے میں انشارالند آئیو مجت کریں گے۔

على سب سے بڑے زاہدا ورصاحب ورع بين آئ كاار واضح ہے،آئ فضاكل و کمالات کے روش کرنے والے ہیں۔

مذکورہ فقرہ آئ کے زہد کی طرف اشارہ ہے اس ساسا میں بہت کی میٹیں نقل -U1391

اَلْاَعْلَم الرَّزين

مع ساری است اور سرشخص سے بیسے عالم ہیں، کمال علم سے مرتبہ پر فائز ہیں۔ یہ فقرہ آمپ کے کمالِ علم و دانائ کی طرف اشارہ ہے جبیا کر رسول کا ارشا دہے: میں حكت كاشر بول اورعلى اس كا در دازه بي اتمام علوم برآئ كوكمال ماسل -. أَسَدِ اللَّهُ ٱلْغَالِبِ الكرَّارِ و حَيْدَرِ الْعَرِين

على شرخدايس، غاب بي، وشمنوں پر حمد كرنے والے بي شجاعت ومردائلي كے محجارك شيري واسدالله الكرارا ورحيد آئ كالقابي جيب اكرآئ في خود فرما يا ے دأنا الَّذي سَمَّتنِي المي حَيْدَرَ<sup>مَّ</sup>

له بقير تواس طرع 4:

أكيلُكُم بالسَّيْفِ كَيْلَ السُّنْدَرَة

كَلَيْثِ عَاباتٍ عَلَيظ الْقَصَرِهِ

تاج العروس عدص ١٥٥

امیراکمومنین کے حالات انقابات کے تذکرہ کے بعداب آپٹ کے حالات پر دقلم کرتے ہیں۔

ٱلْمُنْشَعِبُ نُورُهُ مِن نورٍ سَيِّدالْمُرسلين

آپ کا نورسبدالم سلین کے اور کا مکواہے۔

يد فقره اس مديث ركول كى دون اشاره ب ، ص مي ارشاد بك

میں اور علی ایک بی نورسے ہیں، آپ کے نور کے بارے میں پہلے تذکرہ ہوچکاہے کہ یہ نور عبدالمطلب بک پاکیزہ اصلاب سے طاہر و پاک ارحام میں متعل ہوتا رہا عبدالمطلب سے عبداللہ والوطائب پیدا ہوئے۔ علی کا نورسیدالرسلین کے نورکا طحواہے۔

المُتَوَلِّدِ في الْحَرِّمِ داخِلِ الحَطيمِ و الرُّكْنِ الرَّكين

آب نے حرم - کعب - میں حطیم سے اندر، حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان، ولادت پائی ہے۔ رکن ورکسین حجا سود ہے ۔

مذکورہ فقرہ فان کھ بین آئ کی ولادت کی طرف اشارہ ، فاطر بنت ار مدے روات ہے کہ آپ نے فرمایا جب علی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو گھرکے سارے در وازے بند تھے کہ تھے در دِ زہ محوس ہور ہاتھا، میں نے سبحہ کا رخ کی، جب میں حرم بہوئی توکوب کا دروازہ کھل گیا اور میں اندر داخل ہوگئی وہیں علی کی ولادت ہوئی یہ آئ کی وہ فضبات ہے جو کمی کونصیب نہیں ہوئی ہے آئ کے علاوہ کوئی کعبر میں پریدانہیں ہوا ہے۔

السَّابِقِ بِالْإِسْلَامِ و هُوَ ابنُ عَشْرِ سِنين

ماہ اس دا قد کی تفصیل اوراس کی مختلف اسفاد کے باسے میں ، علی ولیدالکعبة بمولف سفیخ محد علی ارد و بادی میں الاخلار مایش۔ علی سابق الاسلام ہیں جبکہ اس وقت آپ کی عردس سال تھی۔ پیفے حفرت علی نے سابق الاسلام ہونے کی طرف اشار ہے۔ حدیث ہے کرسب سے پہلے حفرت علی نے اظہار اسلام کیا جبکہ اس وقت آپ کی عردس سال تھی اور بیہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ کا ارشادہ کرسب سے پہلے میں فنسات وقت کی نماز پڑھی ہے اس کے بعد دو مرے لوگ اسلام لائے ہیں احضرت علی سابق الاسلام ہیں۔

القائم بِشَدُّ أَزُّر النبيُّ اللَّهِ فَي إِقَامَةٍ شَعَاثِرِ الدِّين

ھزت ملی دین کے پایوں کواستوار کرنے کے سلسکر میں رسول کے باز وکو محم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔

یہ جمدان شائدومصائب کی طون اشارہ ہے جوکہ آئے نے تبلیغ رسالت کے سے برط کے تھے علی ان میں اور تبلیغ میں رسول کے شرکیہ اور مرد ڈگار تھے جسس وقت اولاد عبد المطلب میں سے سی ایک نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت کمسنی کے لوجود علی نے اپنی طاقت کے مطابق رسول کی مدد کی ۔

المُتَشَرِّفِ بِمَنْصَبِ الْوِصايَة يَوْمَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى ﴿ وَ أَنْذِرْ عَشيرَ تَكَ الْاَق سن ﴾ مِنْه

اس روز آپ کومنصب وصایت ملاحب خداوندعالم نے آیت " واندع ترک الاقربین" نازل فرمانی سخی -

مفرین نے تو برکیا ہے کردب یہ آیت نازل ہوئی تور مول نے علی سفرمایا: کھیکھنا

یاہ روایت میں سیع سنین ہے لیکن مولف نے اس کو قبول نہیں کیا ہے اور اس کی بجائے سات نماز گریر کی ہے ۔ تفصیل کے لام تاریخ وشق ترجہ الدام علی بن ابی طالب ج ۱۱ص ۹۲ تا ۲۵ ۔ حاشید ا، لاحظ فرمائیں ۔

من شعار، ۱۲۳۰

تياركروا درتمام بني عبدالمطلب كو الإؤتاكرانِ تك ايك پيغام پېونجا د وں يرجناب امير فرماتے بن كرس شارے بن عبد المطلب كوجع كيا جنا نجدائے والوں سالمر كوركيا عجدے چوٹا اور کروران کے درمیان کوئی رتھا۔ جب وہ کھانا کھا یے اور دودھ اوس کر یے تو أتخرت في فرمايا: ا عنى عبد المطلب! جيسا في وترف مين تمهار الله الإيون مرب خيال س اياكوني عرب ايى قوم كے مع تهيں لايا ہے معرفم س اس امريس كون ب مرى موافقت ومددكر عرى موافقت ومددكر عكامير عليدوه ميراوصى اورمراقام مقام ہوگا ؟ سب جب رہے - جناب امیر فرماتے ہیں کرمیں در وازہ کے پاس سیھا تھا یات ديك كرس كموا بوا اوركها: من آي كى موافقت ومدد كرون كا اس يرسبنس يرب الدالولس "على اللعنة ، في مرح كرت بوك كها : كما يتمهارى موافقت كرس ك، اس ك بعدسب المفكور ، والعادر بالبرنكل كيد وومر ووركول في محد فرملا: مين ان لوگوں سے ایک بات کہنا جا ہتا تھا لیکن ابولہب نے اتھیں محبر کا دیا تھے بھران کی دعوت كرك آؤر جناب امير فرمات بن كوي ان كى ديوت كرآيا وهسب آگئي جب كهاييكر فارع ہو گئے تور کول نے وہی بات کہی جو پہلے دان کہدیجے تھے! اے بی حبدالمطلب! تم میں کون ہے جومیری موافقت کرے ؛ جومیری موافقت کرے گاوہ میرے بعدمیرا قائم مقام و گارے فاموش رہے ایس نے کوے ہو کہا اے اللہ کے ربول میں آئے کی مددوموا کے لیے تیار ہوں ابھرسب بنس بڑے اور بابرنکل کئے مذکورہ فقرہ ای منصب وصابت كى طرف اشارە ہے۔

الراقِدِ فی فراشِ الرَّسُولِ الْآمینِ حتّی باهی اللَّهُ بِهِ الْمَلاثِکَة المُقَرَّبین علی *ٔ رسول امین کے بستر پر سوئے یہاں تک کان کے ڈریعہ خدانے اپنے ملاکی مقربی* جریل ومکائیل برمبالم ت کیا۔

صدیث میں دارد ہواہے کرمغیر اسلام نے تیروسال کل قریش کے درمیان تبلیغ کی

چانچ معض مسلمان ہوگئے اور باقی کفر و خاد پر اڑے رہے آ کھنر ت کو خدانے ہجرت کا حکم
دیا ۔ قریش کو بھی اس کی فرمل گئی توانھوں نے دارالندوہ میں اجتماع کیا تاکہ آپ کے باہے
میں تدبیر کو بی اس کی فرمل گئی توانھوں نے دارالندوہ میں اجتماع کیا تاکہ آپ کے بارگ
می تدبیر کو بی اس می مورد ہے بعد یہ بے پایک ہر فبیدایک ایک جوان مع توار دے گا پر جوان کی ایک ہر جملا کریں گے اور شہید کردیں گے ۔ اس طرح محمد کا تون تمام فبیدوں ہیں برے بارکون کو فریش کے مورائی سے مورائیں گے ۔ جریل نے رکون کو فریش کے منصوب آگاہ کیا، رات کے وقت قریش نے آپ کے گھرکا محاصرہ کرلیا اور سحر کے مرکا بہرہ دیے رہے تاکہ وقت سوگھر میں گھس کر قبل کردیں ۔ آنھور ت نے امیرالمونئین کے فرمایا ؛ آپ میرے بہتر پر لیٹ جا بیش تاکہ قریش یہ جھتے رہی کی میں لیٹا ہوں ، اس طرح وہ مرات خاریا اور قریش کے سرول پر میات خاکہ ورقریش کے سرول پر میات خاکہ ورقریش کے سرول پر میات خاکہ وال کرچلے گئے اور ان میں سے کوئی بھی آپ کو ندد کھ رکا .

آلْشُشْهِدِ لِذِی الْفَقادِ عَلَی الْکَفَرَةِ الْمُتَمَرِّدِین عَلَّ ان کِفارپرِیموارکیشِیخِوا ہے ہِی جنہوں نے ر*یوان کے فلاف مرکثی کی تھی۔*  اس مجدمی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آئی نیان جگوں میں شرکت کی جوربوال نے کفارے کڑی تغییں اورانچی ذوالفقارے کفاد کو قتل کیا پھا۔ الکاسِرِ لِجَنْش فُرَیش یَوْمَ بدرٍ بقَتْلِ ثُلُثِ الْمُشْرِکِینَ علی موزِ بدر قریش کے نشکر کو پچھاڑنے وائے اور ان کے ایک تمہائی کو گوں کو مثل

له عربی میں متن اس طرح نقل ہواہے: اخرج البنا اکفاء ناس فوساند ملاحظ فرمائیں میرة النبوب رابن بشام ج ارص ۲۲۵۔

ٱلْفالِقِ بِفَتْح ۚ [فَرْق]كَبْش الْكَتِيبَةِ يَوْمَ أُحُد بِسَيْفِهِ الرَّصين روزا مدحزت على ابن توار الكرمينة الاكران كافتر فرف والياس. یر دوز احدای کی جنگ کی طرف اشارہ ہے، روایت ہے کیفار کا نظر مدینہ کی طوف علا اور دوسرے دن جمعے روز نظر کو ہ احد تک میو نے گیا، رسول فرخطر دیا، خطبہ میں آئے نے مونین کوجہا دکی ترغیب ولائ اور فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کا فرول کے شکرے مينت كارتكافتكردياكي ب،ميرى توالحقورى اوكى بريس صبوط زره يهذ بوك بول اصحاب نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا: میندها کفار کاایک بہلوان اور ہلا وشن ہے وہ قتل ہوگا اور تلوار الوشنے کی تعبیریہ ہے کہ میرے قبیلیس سے ایک آدمی شہید ہوگا، زر ہ عمراد مدیز ہے کافراس تک نہیں پہوٹی گئے۔ دوسرے دن جب دولون مشكرون مي جنگ شروع بولى تومعلوم بواكبنى فيدالدار كے طابي بن ابى طابر، جوكد شكين کے نشکہ کا جبنڈ انطائے تھا اس کومینڈ صاکہتے ہیں جنانچہ وہ انبی طاقت کے زعم میں نشکرے إبرآ يا ورمبارزه طلب كرن لكاء اميرالموسين على بن ابي طالب لشكراسلام ، إلى نظاوراس ے جنگ میں شغول ہوئے،اس کا سرائی تلوارے دو یارہ کردیا،اس سے سیانوں نے نفرہ جمیر بند کیا اور آنحفرت کے خواب کی تعبیرا بر ہوگئی مشرکین نے برست اتھائی۔اس نشکر کی فتی بھی علی کی توار وجوا نمردی سے ہوئی تھی انصرت خداکے بعد شاہی طاقت کا کا تی ہے۔ الْفارق «لهامة» عمرو بن عبدؤدٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بِالْأَيْدِ الْمَتين على وزخن ق ابنى محكم قوت سے عروبن عبد و د كاسر قلم كرنے والے ميں . یفقرہ روز خندق آے کی جنگ کی طرف اشارہ ہے اروایت کی گئی۔ ہے کہ ہوت کے تیرے سال کا فروں کے نشکر میں وس ہزار لوگوں نے شرکت کی اور مدینہ کی حرف بڑھے ر کول فے مدینے جاروں طرف فرزق کھدوادی تھی، کفار کا تشکر فرندق کے اس طرف ارااد عرب كے نامور حليج اور دلاورى ميں شہرت يا فته ميلوان خندق پاركر آئدان مي عروبن عبد

چونکے عرب میں ہے ایمی تک اس سے مقابر نہیں کیا تھا ابذاکسی میں پیجا کہت دہوئی کہ اس سے مقابر کے لئے تکلے رسول نے فرمایا: من عمر واج عروے جنگ کرنے کے لئے کون جائے گا؟ کی نے جواب نہ دیا۔ شاہ مردان، شریزان، شجاع تشکرایمانی علی رتفنی اسٹے اور عوض کی: اے اللہ کے رسول میں اس سے جنگ کے لئے جا کول گا! رسول نے فرمایا: وہ عروب اعلی بیٹھ گئے ۔ عمر و ای طرح مبارز طلب کرتا رہا اور شوپٹر حقابا اور شوپٹر حقابا کو میں کہ سرز شرک کرتا رہا اور شوپٹر حقابا کھول کے طراب کول ایک میں اس کے گھول کے ایم ایک میں اس کے گھول کے ایم ایک کا ترجہ بیسے میں ان کے گھول کھڑا ہوں اپنا مقابل طلب کرر ما ہوں کیکن کسی میں باہر نگلنے کی ہمت وجلات نہیں ہے۔ حس مردکی زبان درازی مدسے زیادہ بٹر حقی کی تور مول نے فرمایا: عوم کے مقابر میں کون جائے اس دفوی ہے سنا ٹار کا کوئی جواب زمال بھرشاہ مردان جناب امرازا سے کھول کون جائے اس دفوی ہے سنا ٹار کا کوئی جواب زمال بھرشاہ مردان جناب امرازا سے اور عرض کی ۔ اللہ کے رمول میں اس سے جنگ کے لئے جائے ل گا۔ انحفرت نے فرمایا: وہ تو اور عرض کی ۔ اللہ کے رمول میں اس سے جنگ کے لئے جائے ل گا۔ انحفرت نے فرمایا: وہ تو

ے! ایے ہی تین مرتبہ ہوا تیسری مرتبہ امرالمونین نے فرمایا: ہو گاعرو ایس اس سے جنگ کروں گا، رمول کے اس جد" وہ عروب کی تحراری وجہ یعنی کراصحاب کھیس کرامرائونی کے علاوہ کو نی بھی عروکا مقابر نہیں کرسکتا ہے۔

اس کے بعدر سول نے علی کوجیگ کے لئے نکلنے کی اجازت مرحمت فرمائ، علی کے مراقدس برعمامه رکھااور دعائی: اے الله برس تو نے عبیدہ کو مے لیااور احدیس حزہ کو الطالياء آج محيومان سيحوم نه فرماءاس دعاكے بديمائ شمشر كيكريا وه يا تكلے، عروكمور يركوار عقاءع وك مفا برس يهو في تو فرمايا كاتم في مدنس كيا تقار قريش من سع توقيى 4 ے دوچےزی طلب کرے الا اس کی ایک بات کومزور قبول کروں کا ؟ اس نے کہا: بال. مِن عِي تِلِي ووجِز ول كى طوف دفعت ديتا بول الك قبول كر و- عرون كها: فرمائي أيَّ نے فرمایا: اول یک سلمان ہوجا عرونے کہا ہے مجے نظور تہیں۔ آپ نے فرمایا: آؤتاک عیل تم ے جنگ کروں عروفے کہا بیں نہیں جا ہتا کہ تمہیں قبل کروں کیونکتم ابوطائب کے فرزندہ اوروه میرے بھائی تھے اور تم میرے ستیج ہو علی نے فرما یا: خداکی قسم میں تمہیں قبل کر اچاہتا ہو عرو عضرس آیے یا بر توکیا اکھوڑے ساتر بڑا اورائے بیکر دیا اور جناب امیری وف برصائب كسرية الوارجلان حبس عفرق اقدس زخى بوكي تيكن راول في وعمار بانصا مقااس کی وج سے سردویارہ نہوا، با وجود یک آئ کے سراقدس پرزخم آگی مقامیر می آئے نے عروے سرید ذوالفقارے عدی، دونوں کے درمیان کا فی دیر تک جنگ ہوتی دہی ، گردوغ اربن بوگيا دونول سكروا يدمرور بوك دونون بيلوان كروي هيك ك كافى ديرك لورجب كرد بير كاكن تو ديكها كم على عروك لباس مع توارصاف كردب میں آگ نے عرو کوجہنم میں بہونی ویا تھا۔ اب کے قتل کے بعید میل جوطاقت میں باپ ہی كى مان يبلوان تقا وه أب ع جنگ كے لئے آيا وه مجى ماراكي، دوس جي ماكي له مرت ابن بشام ع ۳ - ۲ من ۲۵۲ - اس روایت می حرف عروبن عبدو دا وراس کے بیٹے کے ماسے

ہوے اور نود کو فزندق میں گرادیا ، سلمانوں نے ان پر پیم برسائے یہ فتح ہی آپ ہی کی تواد ے ہوئی تھی۔ چنانچ پور وُاحزاب کوسِش شاذ قراق سیس اس طرح پڑھاگیا ہے: « و کَفَی اللّٰهُ الْمُؤْمِنِين القِتال [بعلی ] و کانَ اللّٰه عَزیزاً حَکیماً الله

کیتہ ہیں جوکڑنم روز خندق آپ سے فرق مبارک پر آیا تھا وہ گرموں کے زماز میں ہر سال ہرا ہوجا تا تھا حس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ اور ابن کمج علیہ اللفتہ والعذاب نے جو عرب آپ کے فرق پر لگائی تھی وہ ای زخم پر ٹی تھی روز خندق آپ نے جو عزب مروک مر پر لگائی تھی اس سے بارے میں رمول کا ارشاد ہے کہ: خندق کے دن علی کی عزبت تمام عالم کے جن وائس کی عبادت سے افضل ہے۔

ٱلْقالِع لِبابِ خَيْبَرِ بَعْد قَتْلِ مَرْحبِ بِلا تَوْهين

حصرت علی قبل مرحب سے بعد بغیر دھمت سے باب خیرکواکھاڑنے والے ہیں ۔
یوا قد مخیر اور مرحب سے بعد بغیر دھمت سے باب خیرکواکھاڑنے والے ہیں ۔
یوا قد مخیر اور مرحب سے قبل کی طرف اشارہ ہے ، روایت ہے کہ جب رسول جنگ
خیر سے لئے تشریف سے گئے تو بہو دیوں نے اپنے مضبوط و محکم قلعوں میں بناہ لی، قلعوں کا دروازہ
بہت محکم تھا، ربول نے اصحاب میں سے ایک کو علم دیا جنگ سے لئے جیجا کیکن قلع فتح زہوا ۔
ایکے دن دوسرے صحابی کو علم دیا بھر بھی قلع فتح زہوا ، رات سے وقت ربول نے فرمایا؛ کل میں سے
د جانے کی طرف اشارہ ہے لیکن اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے مانے خوزی بار

ے صورہ احزاب ۲۵: ایے موقع پربڑھ ہوئے کمات یا اسامی کو قرأت نہیں کہنا جا بھے بکہ ان میں تغریک پہلو ہو تاہے۔ ای آیت کے ذیل میں علامہ طری نے تحریر کیاہے: بعلی من ابی طالب...

و هو المروى عن أمي عبدالله الله الله

سله جن کوعلم دیاگیاتھا اور و ہ قلد فتح نہیں کرسے تھے وہ ابو بحر وع سنے لیکن مولف نے بہتیں تھاہے کیوں نہیں لکھا یہ بات محماج بیان نہیں ہے ۔

علم دونگا جو فعا ورمول كو دوست ركھتا ہے اور فعا ورمول مى اے دوست ركھتا ہى ات مرصحاب کی بیمناری کراس جمله کا مصداق ہم قرار ایش صبح کے دفت فرمایا علی بنابطالب كهان بن وصحابه في كها: المالية كورول إن كى أنحيين ألمني من الحقيل كلول عبي الم محتمي . فرمايا: الحيل نے كرآؤ، آئے كى آئكھوں ميں اتنا شديد در د تفاكر كھولى بہر بہا تقیں،ایک صحابی آئے کا باتھ تھام کر خدست رسول میں بہونیے رسول نے اینا لعاب دہن علیٰ کی حیثم مبارک میں لگایا۔ اس وقت شفا ہوگئی اور آ مجھوں کا در دہتم ہوگیا۔ اس کے بعد آئ كوعلم دياا ورجنگ كے مع روازكيا فيركي وريول مي ايك ببلوان كفاجيم حب كتے تھے بہادرى ميں عرب مجريس مشہور تھا، نوبى كے بحائے ایک بتھر میں موران كركے انے سرید رکھتا تھا اس پھر کا وزن چا رسوطل تھا۔اس کے جنگ کے اسلی منہور تھے۔ مرحب فلوے باہرآیا اسلحہ اکرات بھاا دراس مفہوم کا رجز برجھ رہاتھا. خیبروا ہے جاتھ بن كرس روب بول اسلاح اور بهاوان من تجربه كار بول. جهال جنگ ك شعد مراكة بن میں وہں بہو گئ جا تا ہوں۔ اس کے بعد مرحب نے مبارز طلبی کی صحابی سے عامرنام کاایک آدی اس کے مقابلے لئے نکلا، عامرنے مرحب جنگ کی، نیکن عام کی تلوادا ک ك تؤدي أيث كني أخر كارشهد بوك اب تورب كاحوصدا ور بره كيالبذا بيررجز يرصنا شروع كرديا ورصيس كرنے لگا ،اوراس سے مقابلہ كے لئے كوئى زجا كا حضرت امرائونون اس بے جنگ کے لئے تشریف لے گئے اوراس کے جواب میں یہ رجز بطرحار أَنَا الَّذِي سَمَّتْتِي أُمِّي خَيْدَرَهْ ۚ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ

زميدى نياس فرا تكماع

كَلِّيثِ غايات غَليط القَصْرَ، أَضْرِبُ بالسُّيْفِ رِفَابَ الْكَفَرِ، الله الذي شفَّتَنَى أَمْنَى حَبْدَرَهُ أَكِيلُكُم بِالسُّيْفِ كَيْلِ السُّلْدَرْهِ تَاجِ العروس جَ اص عده -

آكِيلُكُمْ بالسَّيْفِ كَيْلِ السَّنْدَرَة لَهُ

میں وہ ہوں کرمیری مال نے میانام حمیدر رکھا، کچھار کے ٹیرکی مان د مخصبناک ہوکر آیا ہوں۔

اوراس كوجام تمشيرت سراب كردول كا.

جب حضرت علی مرحب کے مقابلہ پر بہونی تواس کے خود پر بلوار ماری اور مرحب کو مین ہے۔

مین کے دد پارہ کرکے ہاک کر دیا، فضا مسلمانوں کے نور گئیرے گونی گئی، پیرقلعہ کے سامنے بہونی ۔ اس قلعہ کا دروازہ نو ہے کا تھا۔ طاقتور چارا دی اے کھولتے تھے کہتے ہیں کہ اس کا وزن چالیس مُن تھا۔ امرالمونین نے اے قرت ربانی ہے اکھاڈا تھا یہ قوت فزانہ مواہب رحمانی ہے آئے کوعطا ہونی تھی بیر درکور بربنا کرشام شک جنگ کرتے رہے۔ اس درکور بربنا کر قام فتح کیا۔ آئے کی قوت بازوے سارا خیر طبیع ہوگیا، اس فقرہ میں فتح نیراور قبل مرحب کی طون اشارہ ہواہے۔

المنظهَدِ لِلْعَجانبِ و الْمُظْهِدِ لِلْغَرائِبِ بِنودِ وِ الْمُسْتَبِينِ

اَبِ عِجِبِ امور كَظهُور كَامُرُ لَا وَرا بِنَ لَاللَّهِ مِنْ وَ عَزَائبِ كُور وَضَىٰ كُرِفُ وَلَا بِي وَ مَنْ اللَّهِ عَلَى مُولُ عَلَى مُولُ عَلَى مُولُ عَلَى مُولُ عَلَى مُولُ كَوْفِى لِمَات كَى طُونَ اشَارَه ہے۔ چون عَمَا مُركول كوفى مِن اس كَ طُن اشارہ ہے۔ چون عَما مُوثِود ہے آپ مِن اس كُ وَرَبُول كَ مَعْجِزه كَى مان مُدكرامت اور بر بان ونشانيا ل مِن كُرنا چاہيں عِي اس مُؤجودات مِن مُوثِود ہے آپ كے جي تمام موجودات مِن تفون كرنا . يرسب ثابت بوديك ہے، كمّا بول مِن موجودہ آپ كے على على مائل كى تفصيل كى على اس مُخْفِر كمّا بِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

اَلْمُنْزَلِ فَى مَناقِبِه جَلائِلُ الآياتِ مِنَ الْكِتابِ الْمُبِينِ آبُ وه مِينِ بَن كَفضائل ومناقب مِن طَلِيم كَمَّاب اور روشن كرف ولك قراً لص مِي عظيم آيات نازل ہوئی مِيں۔ یفقرہ قرآن مجیدی ان اُتیوں کی طرف اشارہ ہے جوکہ آپ کے فضائل و مناقب کے بارے میں نازل ہوئی میں علمار کا قول ہے قرآن میں اُسی کے خان اُلدا تیں آپ کی شان میں نازل ہوئی میں قرآن مجید میں منکی کا تنی فضیلت بیان نہیں ہوئی ہے دائی طرح آپ کے فضائل و مناقب میں ہے بناہ حد تیں نقل ہوئی میں علی کا قول ہے کرفتنی حد تیں آپ کے فضائل میں نقل ہوئی میں آپ کے فضائل میں نقل نہیں ہوئی میں اور کے فضائل میں نقل نہیں ہوئی میں اور کے فضائل میں نقل نہیں ہوئی میں اُسال ان الشانیں اُلے ہوئی ہوئی ہوئی ، انشا دائشانیں آپ سے دو اور کی میں اور کے فضائل میں اور کے ایک جلدیں در کار ہو تھی، انشا دائشانیں آپ کے ایک دومری کرتے ہیں جے کریں گے .

مُحارِبِ النَّاكِثين و مُقاتِلِ الْقاسِطينَ و قاتِلِ الْمارِقينَ

صرت علی بیت وجد تور نے والوں سے جنگ کرنے والے ، ظالموں سے مقا تد کرنے والے اور دین سے خارج ہونے والوں کے قاتل ہیں ۔

اس فقرہ میں تین جماعتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ان میوں سے صرب علی نے جنگ کی متنی میں جماعتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ان میوں سے حل میں میں وار دہواہے کہ علی ان میوں گروہوں سے جنگ کریں گے ۔ بہلا ان بیس سے جل والا گروہ ہے۔ انتھوں نے بیعت وعہد توڑدیا تو حضرت علی نے ان سے جنگ کی اور مان میر فتی ہے۔ دوسرا گروہ صفین والوں کا ہے یہ باغی اور ظالم تنے خواہ محواہ علی پرخروج کیا

ہے این مباس کھتے ہیں قرآن مجدمیں مبنی اکتیں علی بن ابی طائب کی شان میں نازل ہوئی ہیں اتنی کی اور کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ ابن عباس ہی سے روی ہے کہ تین تو آئیں علی کی شان میں نزل ہوئی ہی کیف کہتے ہیں کڈٹر آئیں ماج کہ شان ایں نازل ہوئی ہیں۔ ان اور وسری احادیث کوشوا بدالترزیل رتھیتی، جھد باقر محمودی میں 14 ریم بر میں طاحظ فرسائیں۔

سے احدین منبی کہتے ہیں ، من کے فضائل سے زیادہ رمول کے کی صحابی کے فضائل بیان نہیں ہوئے ہی رسکت حاکم ج ۲ ، من ۱۵ پشوار التنزیل من ۱۹ ، تاریخ دستن ترجیث الام من بن ابی طام بعدیث ۱۱۰۸۔

تقالبذاان سے آئے نے جنگ کی تبراگروہ تحارج کا ہے اکفوں نے منروان کے مقام پر آئ ے جنگ اوای رمول نے توارج کی علامتیں بیان فرما ن تھیں اور انھیں مارقین کے نام سے یاد کرا مقاحیا نیے صحیح مدیث میں الوسعید خدری سے مروی ہے کدا کفول نے کہا: ایک مرتب ر مول بیت المال تقسیم فرمار ہے تھے بنی تمیم میں ، دوالخوبصرہ آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رول تقسيم مين مدل وانصاف سے كام يجيد - آئ نے فرمايا: فدا تھے سے اگرمي عدل تنسي كرون كاتو يوكون عدل عكام في كائ الرس عدل وكرون كاتوف روس رساكا اصحاب میں سے ایک نے وفن کی اے اللہ کے رحوالی اجازت دیکے کداس کی گردن الزادوں آپ نے فرمایا: جانے دور اس کی جماعت وا فرادیں اتم میں سے ایک ان کی نماز کے سمنے افِي الْمَالُواوران كے روزہ كے مقابل النے روزہ كو حقير محسّا ہے . يرقر أن يرصة بي ليكن واقت ے نیج نہیں اترتا ہے ۔ یہ دین سے ایے فارج ہوجائی گے جیے ترنشان سے نگل جا تاہے مطلب یہ ہے کہ برعبادت وطاعت بحالاتے ہیں نیکن اس کااٹران کے دل پرنہیں ہوتا ہے اس كى بعد فرمايا: اس كى نشانى يە ب دەاكىكالا أدى ب، اس كا ايك بستان كورت ك بتان مے برابرے بیقومیں تفرقہ کے وقت نطع گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آئے نے فرایا وہ بترین لوگوں پر خروج کرے کا ابوسعید کتے ہیں: میں کواہی دیا ہوں کہ علی نے اس سے جنگ کی ہے ایس آئے کے ساتھ تفاآئے نے فرمایا: کر شتوں کے درمیان سے اے الاش کرکے لاور حب لایا گیاتواے ای صورت میں دیکھاجو آنحفزے نے بیان کی تھی۔ روایت ہے کر صزت علی نے نہروان میں توارج سے جنگ کر کے الحنیں تکست دی اورمیدان سے معاک جا فےوالے لو آدمیوں کے علاوہ سب کوفٹل کر دیا تو آئے نے فوایا:

سله سسنداخدی ۳ ص ۱۵ - حلیة الاولیاد ج ۲ ص ۱۲۱دج ۳ ص ۲۲۱ - الغدیرج ، ض ۲۱۲ ، ۲۱۲ - البدایه والنهایچ ، ص ۲۹۸

مجھے ہے جبو مے مہیں کہاگیا ہے کشتوں کے درمیان میں اے کاش کرو احب لوگوں نے قل گاہ میں ٹاش کی تواہنیں ایک آدمی کی لاش ملی کرحب کا پستان کورے کے پستان کی مائند مقاد اس کو دیجھ کری علی نے نعرہ کلمیر لبند کیا۔ پہلی علی کی فضیلت ہے۔

الشَّهيدِ بِسَيْفِ ابْنِ مُلْجَمِ الْفاجِرِ اللَّعين على ابن مَلْمِ ملعون كَى تلوار بِ شهيد بوف ر

یہ آپ کی شہادت کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے ۔روایت ہے کہ ابن مجم علیہ اللعنة والعذاب انوارج میں سے تھا، جنگ نہروان میں خوارج کے ترتیغ ہوجانے کے بعد وہ اور

و دواور خارمی مکد و علی جدید النوارج لعندالله ایک جگرجی موث اور کیندالله ایک جگرجی موث اور کیند لگے، ساری دنیاظالموں کے ہاتھ میں ہے جم میں ہے ہرایک ان بینوں امیروں میں سے ایک ایک کو قتل کر دیں ، ایک نے کہا ہیں امیر شام کو قتل کر دیں گا ۔ دوسرے نے کہا ہیں حمر سے کے امیرکوفتر کو قتل کر دن گا ۔ اس ملعوں نے امیرکوفتر کو قتل کر دن گا ۔ اس ملعوں نے امیرکوفتر کو تاریخ کی درداری کی اور یہ کے کہا کہ سرون شامیرکوفتر کو فتر فقتل کر دن کی اور یہ ہے کہا کہ سرون شامیرکوفتر کی شب میں بیکام کیا جا اس کے تعدید ہوگ سفر ق ہوگ ۔

ابن معج اعلیہ غضب الله اکوف آیا ور و ان خوارج میں سے قطام نامی خورت پر عاشق ہوگیا۔ اس نے کہا: میرام بربیہ کتم علی کونس کر دوکر انفول نے سنروان میں میر سے باپ کونسل کیا ہے ابن مجم ملحون نے کہا: میں اس کام کے لئے آیا ہوں ستر ہویں رمضان کھے شب میں ابن مجمع نے اپنی ملوار قطام کے پاس رکھدی جسے اس نے زہریں بھیا یا بھر اس موارکو لے کروہ مسجد کوفہ میں آیا دروازہ کے پاس سوگیا۔ حضرت امیرالمونین مات مجموعات

مه معندا جمد جسم ص ۱۵ - الدبابية والنهابيدج ، ص ۲۹ ميلة الاوليارج ۲ ص ۱۳۱۷ ع ۳ ص ۲۲۷ ، الفدير ع ٢ ص ٢١٧ ، ٢١٧

مِن مشغول رہے اور بہت کم کھا نا تناول فرمایا تھا۔ سومیں اہم حسن وسین اور محد حقید،
صلوات الد علیہ کو الا یا ور فرمایا: میں نے خواب میں ربول خدا کو دیکھا ہے، میں بوڑھا
شکایت کی اور عرض کی: اے اللہ کے ربول میں ری رعیت میں تفرقہ بہدا ہوگیا ہے، میں بوڑھا
ہوگیا ہوں۔ لوگ اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ میں ان سے گلو خلاص چا ہتا ہوں۔ ربول نے فوالا
اُن آئے ہمارے پاس افطار فرما میں گے۔ میٹوں کو وصیت کی حب موذن نے صبح کی اذان
دی ، علی اُن کے اور بیت التریت باہرائے۔ گھریں چند مرغابیاں تھیں ، وہ آئ کے رہا ہے
آگئیں اور لولے گئیں علی سے فرمایا: اسے للے فیالی مرغابیو! اس اوازے لعد نو حرومانم
کی صدائیں لند ہونگی علی سے فرمایا: اسے جلانے والی مرغابیو! اس اوازے لعد نوحومانم

اشدد حیازیمك للموت فان الموت لاقیكا ولا تجزع من الموت اذا حل بوادیكا موت كے لئا نے سینه كومضبوط كر لو- یقیناموت تم سے ملاقات كرسے گی ۔ موت سے جزع وفرع ذكر و جب آتی ہے تو وادی میں آجاتی ہے ۔ اس كے بعد محد میں داخل ہوئے ۔ ابن مجم لمون سارى رات بیدار رہا اور انتظارتا

ا من مع جد مجد من واس بوسط - اب هم مون ساری را ت بیدار را اورانطار را را اورانطار را اورانطار را را ایکن جب آپ سجدی بیونیچ آواس وقت موگیا مقا - آپ نے اے بیدار کیاا ور فرمایا: اعد وقت نمازے ، اس نے اچک کر زبر آلود شمشیرے آپ کے فرق اقدس پر محد کر دیا۔

معدد عب مارح برس سے بھٹ وربرا وو سیرے بے سے مری احدی پر معرفردیا۔ ادراس مگذرخم مگاجهاں روز خندق عمر و بن عبدو دنے زخم نگا یا تھا۔ ابن ملج معون فوراً ہی وہاں سے فرار ہوگیا۔ آپ زمین برگر بڑے اس کے بعدا مجھے اور سنون کو بجڑ کر فرمایا کعبہ کے رب کی تم میں کامیاب ہوگیا۔ آپ کو بیت الشرف سے جا باگی اور ابن ملج مع کو بجڑ لیا گید

لے حضرت امرائوشین کی شہادت کے بارے میں ایسی بھی روایات ہیں جبی کفتل ہوئی ہے، میکن تواہد میں شہادت پانے کے سلسد میں بھی روایات نقل ہوئی ہیں۔ چنا نچہ ابن اب الدنیا نے اپنی کا بستنس امرائیوں میں شہادت پانے کے سلسد میں بھی روایات نقل ہوئی ہیں۔ چنا نچہ ابن اب الدنیا نے اپنی کا بستنس المرائیو اس کے دونوں ساتھیوں کو بھی کچڑلیا۔ آپ نے امام حسن اورامام حسین اور بحد تنفیکوظب
کیا اور انھیں ایک طویل وصیت فرمائی جوکہ کتابوں میں مرقوم ہے فرمایا: دنیا کی طوف نہ بڑھو
اگرچہ وہ تمہاری طوف بڑھے امام حسن کی طرف اشارہ فرمایا کہ خلافت کے امور منبھالیں ہم
چیزے شعلق وصیت فرمائی اور آخر میں فرمایا: اگر میں زندہ بھے گیا تو میں ابن بھر کے ساتھ جو
سلوک کرو ڈیکا اے میں ہی جا نتا ہوں اور اگر میں دنیا سے اٹھ گیا تو اس سے حرف ایک خزیہ
کے ذریعہ تصاص لینا ۔ اُس کے محکوث محرف نہ کرنا اور اے ٹڑ پائٹ یا کہ قبل زکر ناکر رہول کا
ارشادہ: "کڑے نے لاالہ الا اللہ کہ اور انتقال کرنے ۔
اس کے بعد آپ نے لاالہ الا اللہ کہ اور انتقال کرنے ۔

پہلے بھی بیان کیاجا چکا ہے کہ خصرے علی نے عام الفیل کے نمیں سال بعد ۱۲ رجب کو شب جمعہ میں ، خانز کعبر کے اندر مکر میں ولا دت یا ٹی اور تشکیرہ میں ۱۲ رمضان ہشب جمعہ میں شہا دت یا ٹی ۔ ہ

شها دت پائی ۔ آدَمِ الْآؤلِیاءَ و خاتَمِ الاَوْصیاء و صاحِبِ اللَّواء یَوْم الدین حضرت ملی اولیا دکے اُدم اور اوصیاء کے خاتم اور روزقیامت صاحب ہوادیں ۔ یہ آبٹیکے القاب کا تتمہہ منجلہ آدم اللالیا ، کبی آبٹ کا لقب ہے، حسب طرح آدم ا

ملط عله ابن عرب نے مناقب میں انم زین انعامین کے لئے آ دم ال البیت کالفظ استعمال کیاد ترج مناقب محی الدین الب

و۔ میں آقل کیاہے کہ: حزبت علی مااست نمازیں تھے اور مور ہ انبیاد کی گیار ہویں آیٹیں پڑھ بچے تھے کہ ابھے ملج ملحون نے مزیرت لگائی۔ ملاحظہ فرمائیں مجل تراشنا شمارہ ۱۱ میں ۹۰ اس سے ص ۹۳ پربرق کے ہے کہ جب ابن عج سنے صربیت لگائی تو آپ نے فرما یا۔ خزیت ورب الکعبہ

سلع آبیے کے وصبیت نامرے بتن کو مقتل امیرالمؤنین دمولفہ ابن اب الدنیا مجد تراثنا شمارہ ۱۲س ، ۹ تا ۱۰۵ سلاحظ فرمائیں۔

بٹریت کا رچنٹہ ہیں اس طرح صربت علی تمام است کے اولیا رکا رچیٹہ ہیں۔ رکول خدا کا است کے اولیا رکا رچیٹہ ہیں۔ رکول خدا کا است کے تمام اولیاد حزیت علی کی بدایت وارشا دا ورائٹ کی ستابعت کی وجہ سے مرتبہ ولایت پر فاکر بھوے ہیں ، حضر سے علی کی مجست کے ذریعہ راہ ولایت کو یا یا جا سکتا ہے۔ خاتم الا وصیا ، بھی اُٹ کا لقت ہے۔ رسول اسلام، خاتم النبین سے اور ہر پیفیم کا ایک وصی ہوتا ہے اور علی آٹ کے دصی میں اس میر علی خاتم الا ولیاد ہیں بد روز قیامت لواد محد اُٹ کے مالی برداد ہوئے اور روز قیامت علی مرسے علم برداد ہوئے اور روز قیامت میرے برجم کے نیچے علی کے دشمن کو جگر میسر نہ ہوگی ۔

الَّذي كَانَ خُبُّه عَلامَةَ إيمان الْمُسْلمين

علی وہ ہیں جن کی محبت اور دوستی مسلمانوں کے ایمان کی علامت محق ۔

یاس چیز کی طرف اشارہ ہے جوکہ آخفرے سے حصریف میں وارد ہوئی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ قسم اور دہوئی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ قسم اس ذات کی جسس نے دانہ کوشکا فتہ کیا اور مخلوق کو پیدا کیا، مجھ سے رکول ای سے عہد کی ہے وہی دوست رکھے گا ہو موس ہو گا اور مجھ سے دہی دشمنی رکھے گا ہو کہ مان میں اور گا ہو موس کے ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم رکول کے زمان میں ان کوگوں کوموس مجھ سے جو علی کے محب ہوتے اور ان کوگوں کو منافق مجھتے تھے ہو کہ آپ سے دہمنی رکھتے تھے۔ بیس آپ کی محب ایمان کی علاست ونشان ہے۔

الشَّاهِدِ لَهُ الطَّيْرُ بِدُعاءِ النَّبِي أَنَّه اَحَبُّ الْخَلقِ إلى رَبُّ الْعَالَمِينَ حضرت علیُّ وہ ہیں جن کے گئے رکول کی دعاسے پرندہ نے گواہی دی کہ خدا کے نزد یک

على مب سے زیادہ محبوب ہیں۔

یہ فقرہ صدیث طیر کی طوت اشار ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے میں کدار کول کے

لے الغير ع الس ١١١٦ و ص ٢١١ عوص ٢١١ عم ص١٢١ عم ١٢٠ عاص ٢٢٠ عوى ٢٢٠

پاس ایک طائر رکھا ہوا تھا۔آپ نے فرمایا: اے اللہ میرے پاس اس شخص کو پیجیدے ہو خلائق میں تجھے سب سے زیادہ مجوب ہے تاکہ بیرے ساتھ اس طیر کو تنا ول کرے بیٹانچہ جہا۔ امرالمومنین علی تشریف لا ہے اور آنھنرے کے ساتھ طیر نوش فرمایا۔ بیس طیر نے رسول کھے دعاے گوائی دک کرحتی تعالی سجاز کے نزدیکے علی خلائتی میں سب سے زیادہ مجوب ہیں ہے۔ ایسی المحسّن علی بن أہی طالب العر تضی المقتدی أمیر العؤ منین یہ آیے کی کئیت وائم کی طرف اشارہ ہے۔

الوالحسن آپ کی گنیت ہے کیو کد آپ کی اولادیں ہے ہے۔ ابھر اس بیل ا مام سن بیل ا مام سن بیل ا مام سن کا نام حرب تھا کیکن رسول نے حسن رکھا آپ کی دوسری کنیب ابھرل ب ہے۔ رسول آپ کو دوس نے کا نام حرب تھا کیکن رسول نے معلی کو جی تمام ناموں ہے زیادہ بی کنیب پند مقی ا ور اس بات کو دوست رکھے تھے کہ تھے ای کنیب ہے پیارا جائے جھزت کی کر مرزاہ معلی ہے ایک مرزاہ الدیم میں انتقال کر گئے ہے۔ اورام کلٹوا پیب حضرت فاطر کے لطون سے تھے صلولت الذکر عب طفلی میں انتقال کر گئے ہے۔ اورام کلٹوا پیب حضرت فاطر کے لطون سے تھے صلولت اللہ علیہم اجمعین سے محد حضیہ ، آپ کی والدہ بی حضیہ ہے تھیں ۔ دوسرے عباس اور عروب بطین اللہ علیہم اجمعین سے محد حضرت علی کی گئیت سے عملاوہ ہائی میں اور عروب بطین اور کی اولا د با تی نہیں رہی ۔ مرتضی بھی حضرت علی کی گئیت سے منافورہ دولیت مدینہ بی کر اس کا خطرہ میں بی مرافع کی فضیلت کی نشاندی کر دہ جس مداخلہ دولیت مدینہ بی مرافع خود رہتمام صحابہ برحضرت علی کی فضیلت کی نشاندی کر دہ جس مداخلہ دولیت مدینہ بی مداخلہ دولیت مدینہ بی مرافع کی مصرت علی کی نشاندی کر دہ جس مداخلہ دولیت میں بی مداخلہ دولیت میں بی مداخلہ دولیت مدینہ بی مداخلہ دولیت میں بی مداخلہ دولیت میں بی مداخلہ در سائی بی مداخلہ دولیت میں ای طال بی اس بی مداخلہ دولیت میں دولی دولیت میں بی مداخلہ دولیت میں بی مداخلہ دولیت میں ای طال بی اس بیار بی دولیت میں دولیت دولیا ہولیت کی نشاندی کر دہ جس میں دولیت میں اس کا دولی دولیت میں دولیت کی مدین میں دولیت میں دولیت میں دولیت کی دول

ی اس سلسا می تردد ہے۔ اموسین سے متاثر شدت پرزسنیوں کا تا ہوں میں حضرت علی کو طبیقاً جھکو کی میشیٹ سے بہجیزان کے کوشش کی گئی ہے اس سے زیادہ تعجب تواس باس پر ہے کہ علی سے روایت ک ہے کہ میں جنگ کو دوست رکھتا ہوں۔ الاحظ فرسائیں ترجم الامام الحیین من تاریخ دمشق بر تھیتی تھدیا قر محودی میں ۱۹۱۱ ہا چاہوہ کا ہے کہ صفرت علی آئے بیٹوں میں سالک کا نام حمزہ اور دو مرسے کا حیفر رکھنا جا ہتے تھے لیکن رمول نے ایک کا نام میں اور دومرے کا نام سین رکھا۔ سے مواحث نے بہاں جناب زینٹ کا ذکر تعین کیا ہے۔ ہے کیونکہ خدا آئے سے راصی ہے ۔ دوسری کنیت مقتدائے کیونکہ ساری است آہے کی افتدا میں ہے۔ امرالموننین محی آئے کی کنیت ہے کیو تک آئے خلیف دروی میں اور فلیفر بری امرالموننین

صاحِبِ الْكِرامَةِ و الْعِزُّ و الشَّرَفِ، ٱلْمَقْبُورِ بِالْغَرِيُّ مِنَ النَّجِفِ حوزت صاحب عزت وكرامت اورشرف والعميل ر جياكر بيد بيان كيا جاجكاب كرتمام مكارم اورسبي ونسبي شرف أي كى ذات مير

دور نقوی آپ ک قبر مبارک کی جگہ کی طرف اشارہ ہے محل قبر کے سلسامیں موزفین کے ورمیان بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اکثر موزخین کاخیال ہے کوس را سی آ می نے شہادت يا في تحقى اسى ما ت مي خفيطور برآئ كو دفن كميا تفار جنا ني كني كوآئ كي قبركا پتر رايل كالعبل نے کہا ہے کہ سجد کوفیرے سمت قبلہ میں دفن کے گئے ہیں۔ بداکٹر علمار کا بھی نظریہ ہے۔ کھی علماء کا كمناب كم حفرت على في اي بيول م وصيت كى فقى كدميرى لاش كومديز سائق اج بالادر مدینہ میں دفن کرنا چنانچرجب امیرالمونین اماع سس کے صلح کرلی اور اہل وعیال کے ساتھ مدینه کی طرف رخ کیا توحزت علی کے جناز ہ کوایک اورٹ کی پیٹھ پر رکھاا در اپنے ہماہ لیکر مط ایک شب میں اونٹ مع لاش کے گم ہوگیا اور کسی کوعلوم نہ ہوسکا کہ اونٹ کہاں چلاگیا برواقع خواجہ محد پارسار بخاری نے کتاب فصل الخطاب میں نقل کیاہیے۔

لوگوں کا اتفاق ہے کرصحوار نجف میں عربی نامی مقام پر آیے کی قبرمبارک ہے۔ یہ بھی

له ازغ دابن حوقل فرجى كيد فرق كرما كقدين واقعد نقل كياس، وترجم ا

یدروایت ان روایات کے موافق ہیں بن کی بنا پر علما انے کہا ہے کہ آئے مجد کوفہ کے قبلہ کی طرف مدفون ہیں کیونکہ نجف سحیہ کوفہ سے سمت قبلہ میں واقع ہے ۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ آئے قبلہ گاہ سجد میں وفن ہیں اور اس طرح آئے کی قبر کو سجد سے تصل ہوناچا ہیے جبکہ یہ صروری نہیں ہے کیونکہ قبلہ سجد کوفہ کہاگیا ہے جبکہ مرا دسمت قبلہ ہے نواہ عمارت سے تصل ہویا نہو۔

لے ادغ۔ کے ادغ۔

سے فرحة الغری فی تعیبین قبریر امیرالموشین علی بن ابی طالب فی النجعت - مواهد هیا ش الدین السبید عبدالکریم بن طاووس میں ۱۱۹ ، ۱۲۰

حس نے بھی نجف میں روضرام را لمونین کی زیارت کی ہے وہ جا نتاہے کہ اس قبہ مطہر ومفدک سے انوار جمال اور آثار جلال فلا ہر ہیں اور عجیب واقعات اس سے رونما ہوئے ہیں۔ نجف عراق کا پر روئی شہر ہے اور تو بھی نجف سے روانہ ہوتا ہے اسے رسول کے مرقد مطہر شک کوئی حمارت اتنی بغطمت نظر نہیں آتی ہے بعنی جب جمزت امرالمونین علی کے روض یہ اقدی سے نظر شتی ہے تو کوئی عمارت نظر نہیں آتی سوائے قبد رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم اقدی علی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ و الله الطبیب الطاعرین و سُلم تشلیعاً.



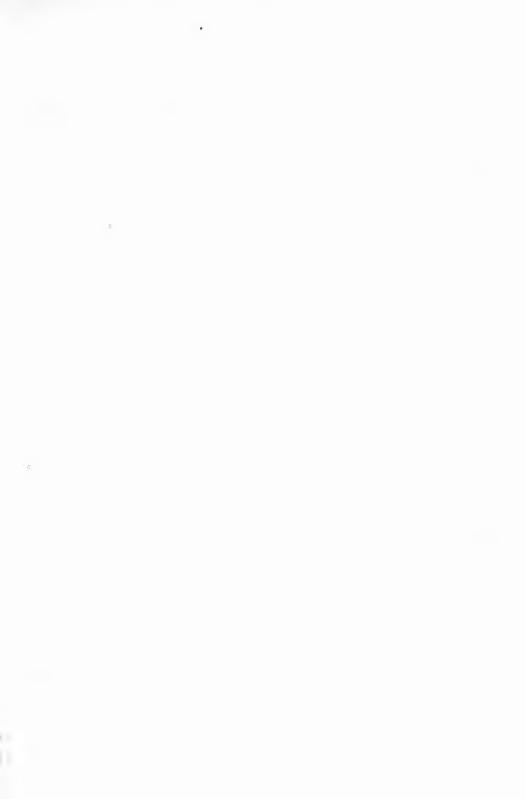

اللَّهُمَّ صَلِّ و سَلِّم عَلى ستَ النّساء اے الله عور توں کی مردار پرصلوات ورحمت ازل فرما۔

یہاں سے خیرانیسا ، دختر محمد صطفیٰ حضرت فاطمہ زّہرار چردرود دصلوات کاسلسلٹرو<sup>ع</sup> ہوتا ہے ، رسولا کے نز دیک حضرت فاطمہ زہرا اُ تمام بچوں سے زیادہ عزیز ومجوب حیس ،آپ نے اس سال ولا دت پائی حس سال قریش کعبہ تعمیر کررہے تھے <sup>ہے</sup>

صخرت فاطر کے فضائل دمناقب اورانقاب بہت زیادہ ہیں سے انسار بھی آئی کا نقب ہے حسیں کے معنی سردار وعظیم کے ہیں جدیا کہ حدیث میں وار دہواہے کہ رکول نے جناب فاطر کہ سے فرمایا: کیاتم اس بات سے راحتی نہیں ہوکہ موسی فورتوں کی سردار قرار پاؤ۔ اس سلسلہ میں بہت زیادہ احادیث ہیں جوکہ صحاح میں مذکور و مرقوم ہیں ۔

الغُرَّةِ الْغرَّاءِ الرُّهْرَةِ الرَّهْرا

فاطمه غرة أن بت

 عزہ ، گھوڑے کی بیٹان کی مفیدی کو کہتے ہیں جو جگتی ہے اور عرب اس تخص کو عز تھیلہ کہتے ہیں جو سڑف و کمال کا مال ، عظمت و بزرگی میں منتخب اور مربراً ور دہ ہوتا ہے۔ چوبکہ دنیا کی عور توں کے درمیان حصزت فاطمہ اپنے سڑف و کمال کی نبایر ممتازیں اس سے آپ کو عزہ کا لقب دیا گیا ہے۔

فاظر زبراد روش مستاره بي

جس طرح اُسمان پر زهر دانی روشنی کی وجه می متازیهای طرح فاطر این شرف و کمال او فضل کی وجه سے دنیا کی تمام عور توں پر فوقیت رکھتی ہیں۔

الدُّرَّةِ الْبَيْضاءِ الْبِتُولِ العَذُّراء

فاطمهٔ شرف وبزرگی اورصب ونسب می درختال میں، تمام جوابرے زیادہ آئے کی قدروقیمت ہے آئے تبول و عُذرادین .

بتول اس عورت کو کہتے ہیں جو کہ اپ شوہر کے علا وہ کی ے انس نہیں کھتی تمام مدول سے علیدہ دی ہے انس نہیں کھتی تمام مدول سے علیحدہ دی تی ہے اور خدا کی عبادت میں مشغول رہتی ہے ۔ عذرا دی گا تی سے عذرا دیا کہتے ہیں مستورا ور بردہ فالی مطرک کو عرب عدرا در کہتے ہیں ۔ آپ سے شرف کی وجہ سے یہ لقب مستورا ور بردہ والی مطرک کو عرب عدرا در کہتے ہیں ۔ آپ سے شرف کی وجہ سے یہ لقب آپ سے مخصوص ہے ۔

قُرَّةِ عَيْنِ سَيِّدِ الْأَنبِياءِ

فاطمة مسيد الانبياري أيحسون كالورمين.

یہ فقرہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فاظر رموان کی جہیں بیٹی ہیں۔ روایت ہے کہ بغیراسلام نے فرمایا: فاظمیرافکرائے جس نے اسے غضبناک کیااس نے مجھے غضبناک کیا۔ حسب نے اسے ایڈا بہونجائی اس نے مجھے ایڈادی اس میں شک نہیں ہے کر رموان فاظمہ زمراد ساہ الفدیرے میں ۱۲۲۱ ، ۲۲۲ ہے میں ۲۰۱۱ ہے وہی ۲۸۵۔

كورب إزياده عزيز ركف تق.

المُضاجعةِ سَيِّدِ الْأَصْفياء

حزت فاطمة سيالاصفياء حزت اميرالمؤشين كي بمرتبي

اس جرامی اس بات کی طون اشارہ ہے کہ فاظمہ حضرت علی کی زوج ہیں۔ روایت
کی گئی ہے کہ جب فاظمہ زہراء شادی کے لائق ہوئی تو بڑے بڑے سے اپنے ان سے شادی
کے لاے رسول کی خدمت میں درخواسیں بیش کیں لیکن ان خصرت نے کسی کی درخواست قبول
نے کی ۔اصحاب نے حصرت علی ہے کہا: آپ بیفام دیجے مشاید راصنی ہوجائیں ۔علی گئے اوروش
پرداز ہوئے ۔السلام علیک یارسول اللہ انحضرت نے فرمایا وعلیک السلام کی حاجت ہے ؟
مرض کی: فاظمہ کی خواسٹکاری کے لیے حاصر ہوا ہوں ایک روایت میں ہے کہ رسول نے فرمایا!
فاظمہ کی خواسٹکاری کے لئے آئے ہو ؟ عرض کی ہاں۔ اس کے بعد آپ نے فاظمہ کے مہر
پانچود رہم اداکے اور فاظمہ زہرادے شادی ہوگئی۔

المازِجَةِ لِلتَّبَسُّمِ بِالبُّكَاءِ عِنْدَ بشارَة الْلُحُوقِ بِخَيْرِ الْاباءِ

جب فاطمة كويربشارت دى كمئى كرتم الني بهترين بأب كيسب سے يہلے ملى ہوگى

تواس وقت بكار يتمسم كاستزاج كيا

ورس میں آیا ہے کرھزت فاطر ارسول کے مرض الموت میں انحفزت کی خدمت میں عامز ہو میں۔ باپ نے میٹی کو نوش آمدید کہا۔اور پھر فرمایا: میٹی میٹے جا وُاور بھر مرگوش کے انداز میں ان سے کچے فرما یاحب سے فاطر پر شدید رقت طاری ہوگئی۔اس کے لعد آہستہ سے ایک بات کہی حب سے آپ کے ہونٹوں پر مسکراہ ہے آگئی جب آپ وہاں سے انٹیس

کے یہ بڑے بڑے صحابی خلیف اول اورخلیف وم منے اکنین مولف نے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں انصیحے من سیرۃ النبی ج سم ص ۲۵ تا ۲۸ نے خصوصًا ص ۲۲ ،۲۲۔

تو بعض ہوگوں نے گریے کرنے اور مسکوانے کا سبب معلوم کیا تو آپ نے فرمایا: میں بیفیر کا راز فاش شہری کرستی جب رسمول و فات باکے تو ہوگوں نے دوبارہ آپ سے دریا فت کیا تو فرمایا: اب میں بیان کرستی ہوں۔ بہلی دفعہ جو خفیہ طور پر تھے سے ایک بات کہی تھی وہ پیشی کر سال میں ہورایک بار قرآن نازل ہوتا تھا اس سال دوبار بہتی کیا گیا ہے ۔ میراخیال ہے کہ میری موت قریب آگئی ہوئے دیکھا تو تھے سے آہستہ فرمایا: اس فاطمہ ایک تم اس بات سے جو تی نہیں ہوگوئی جنت ہوئے دیکھا تو تھے سے آہستہ فرمایا: اس فاطمہ ایک تم اس بات سے حوت نہیں ہوگوئی جنت کی عور توں کی سردار ہو یا مومنین کی فور توں کی سردار ہو۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ تھے نے آہستہ فرمایا: میں اس مرض میں دنیا ہے اعظم اور گا میں رونے نگی اس کے بعد فرمایا: میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے تھے ہوگی ۔ یس کر میں نوس ہوگئی۔ مذکورہ فرمایا: میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے تھے ہوگی ۔ یس کر میں نوس ہوگئی۔ مذکورہ

المُشرَّفَةُ مع زَوْجِها و وَلَدَيْها بِدُخُولِ الْعَباء

فاطمہ اپنے شوہراور دو میٹوں کے ساتھ رکول کی عبار میں داخل ہو کرشر فیاب ہو نے والی ہیں۔

یہ جمداس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے گا پ آل عبابیں صحیح صدیث میں وارد ہوا ہے کررسول اکرم صبح کے وقت اُونی عباد کے اندر بلالیا بھرامر المونین سے شق آسے انفیں بھی عباد کے قریب آئے اُنحفرت نے انفیں عباد کے اندر بلالیا بھرامر المونین صین آسے انفیں بھی عباد کے اندر بلالیا اس کے بعد فاطر کو بھی عباد میں واخل کر لیاا ور بھر جناب امیر کو عباد میں واخل کر کے فرمایا: اِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذَهِبَ عنکُمُ الرّ جُسَق اَهٰلَ الْبَیْتِ و یُعطَّهُو کُم تَعطَّهِیراً، میں اندر الاشراف، احدین بھی البلادری، تحقیق: محدصیداللہ، مصوص ۲۵۵ طبقات الکبی المحدین سعد عدد انساب الاشراف، احدین بھی البلادری، تحقیق: محدصیداللہ، مصوص ۲۵۵ طبقات الکبی المحدین سعد

مے احزاب ۲۲۔

اس جدس ای کاطرف اشارہ ہے۔

ٱلْمُستَعانِ بها يَوْم الْمُباهلة بالتَّوَجُّهِ و الدُّعاء

فاطمیان کے شوہرا وران کے بیوں سے مبالد کے روز دعا و تصرع میں مدد حاصل کی ت اس جدمی واقعہ سالم کی طوف اشارہ ہواہے، روایت ہے کہ شہر نجران شام اور کین کے درمیان کے شہروں میں ہے ایک مقاائی شہرے نصاریٰ کے کچے اوگ ربول کی خدمت یں عامز ہو سے اور آئے سے حصرت میں کے بارے میں بحث و مخاصر کرنے نے رکول نے فرایا كسيى فداك بندے إلى اس كے بغيرين مكر فداك بيے نہيں ہي ۔ فداس ، پاك ب اس كاكونى ما بواس سلدمين فداوندعالم في سور والعوان كى ابتدامين انى آيات نازل كين مين اورنصارى برجحت تمام كردى اور رسول كوحكم دياكدان عدم الدكرداوريات نال فرما ني: فَمَنْ حاجَّكَ فيه مِنْ بَعْد ما جاءَكَ مِنْ الْعِلْم فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبِناءَنا و ابناءَكُم و يِساءَنا و يِساءَكُم و أَنْفُسَنا و أَنْفُسَكُم ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَـلَى الْكـاذِبينُ. لينى جب آپ سے پاس بیعلم آپکا ہے کہ عیسیٰ خلاکے بندے اور اس کے بغیر ہیں اس کے اوجود الركون أب ع بحث كليم توان م كبدوكريم افي بيون كولامس م افي بيول كولا دُ ماني ورتول كولاش تم اني مورتول كولاد بم اين نفسول كولايس تم اليفنسول كولاد ين ا ني تمام عزيزون اور دوستون كوجمع كرين تاكه الرعذاب نازل بوتوسب برنازل بوا و ر قصراك بوجام يرجيره عامين تضرع كري ربعض في كهاب كرجو باطل برمي الن برلعنت كرين . اور هجوانون برخداكي ميشكار دالين.

روایت ہے کہ جب یہ آیت ازل ہوئی تو ربول نے نجان کے نصاری کوطلب کیا اوران کے سامنے مذکورہ آیت کی تلاوت کی -انصوں نے کہا: ہمیں چکے عور و فکر کرنے کاموقع

<sup>- 41 /</sup>U/2/11 at

دیجے، جب اضوں نے تنہائی میں ایک دوسرے سے الاقات کی توا نے میڑکار عاقب ہے کہا: میا افرے ارسے میں آپ کیا گئے ہیں؟ اس نے کہا: اے نصار کی کی جماعت والوافدا
کی قم تم جانتے ہوکہ گرمنی مرسل ہیں فعالی تم کمی یغیر اور کی قوم نے ایک دوسرے برلونت
منہیں کی ہے کہ جس سے ال کے بڑے زندہ رہ اور چھوٹے بڑے ہوگئ اور اگرتم الن سے مہا بمہ
کر دی تو بالاک ہوجا وگے۔ البتہ اپنا دین ومذہب بھی نہیں چھوڑا جا اسکتا ہے الن سے صلح
کر کے اپنے شہر ول کی طوٹ ہو ہے جا و۔ دوسرے دن نصارامی نجران آ ہے ربول وعدہ
گاہ بر بہو نج چھے جے جسین بن علی کو آفوش میں ہے ہوئے اور سن بن علی کا باتھ کرھے
ہوئے سے آپ کے بیچے فاطمہ زیرام تھیں اورام را لمونین الن کے بیچے ہتے۔ ربول نے اپنے
اہل بیت ہے فرمایا: جب میں دعاکر دی تو تم آئین کہنا۔

جب نصاری نے بیصورت حال دیجی ٹوان نے علیا داور عابدوں نے کہا: اے گروہ نصاری ہم ایسے چہرے دیجھ رہے ہیں کہ آگر وہ خداے یہ دعا مانگیں کر بہاڑا ہی جگرے ہے جائے تو بہا ڈائی جگرے ہے جائے تو بہا ڈائی جگرے ہے جائے تو بہا ڈائی جگرے ہے جائے دین ہے جائے دی بہتر سیجے ہیں کہ مباہد زکریں ورنہ ہلاک ہوجا بیش کے اور روئے زمین پر قیاست تک کسی نصاری کا وجود باقی درہ گا۔ چنانچ نصاری کا وجود ہا تی درہ کا جنانچ نصاری نے کہا: اے ابوالقائم! ہم اپنے با رسے میں بہی بہتر سیجے ہیں کہ اُٹ وقائم کا جنانچ نصاری نے کہا: اے ابوالقائم! ہم اپنے با رسے میں بہی بہتر سیجے ہیں کہ اُٹ وقائم سے مباہد نریس اور آپ کو آپ ہی کی حالت پر چھوٹ تے ہیں ہم اپنے دین پر ثابت وقائم رہے ہیں۔ آکھرت نے ورایا: حب تم نے مسلمانوں سے مباہد کرنے سے بہلوگئی کرتی ہے تو اب نفع و مزر میں شریک ہونا پڑے گا۔ فصاری نے کہا یہ ہیں قبول نہیں ہے۔ رہوں نے

الله حدیث میں آیا ہے کہ رسول کے پاس نصار استخوان میں سے مید وعاقب آ کے معاقب اس تخف کو کہتے ہیں۔ بوکر اپنے سے پسل کاخیہ میں خلیف ہو، ردعانب نعاری کے درمیان بڑے کہے جائے۔ تنے ۔ تاج العروس ج سم ۔ سم ۔ گویا دنی رم روں کے لئے ووعوان تھے۔

فرمایا: کرمچرونگ کے لئے تیار ہوجاؤ۔ نصاری نے کہا: ہم عرب سے جنگ کڑنے کی طاقت منہیں رکھتے ہیں ہاں آپ سے اس بات برصلح کرتے ہیں کر ہم ہے جنگ نزگریں، ہمیں ہار شہر وں میں امن سے رہنے دیں، اپنے دین ہر رہنے دیں تو ہم ہرسال ماہ صفر میں ہزارصد اور ماہ رجب میں ہزار حدا ور میں عدد زرہ آپ کو دیا کر ہیں گے۔ رکول نے اس بران سے صلح کرلی اور فرمایا قیم اس ذات کی جس کے قبضر قدرت میں میری جان ہے۔ اہلے ہوان کے اوپر عذاب آنے ہی والا تھا آگر وہ مباہلے کرتے توسب کے سب بندر وخنز پر بن جاتے اور وادی میں ان کے لئے آگ ہوڑک اٹھتی اور خدا تمام بخران والوں کو ہا کر دیتا یہاں تک کہ وہاں کے درخت پر مبھا ہوا پر ندہ ہی ذبچا۔ سال کے آخر تک سارے نصاری ہاکہ ہوجائے۔

اس دا قعمی فاظرز براز ان کے شوہراور ان کے مٹیوں کی ایسی فضیلت ومنقبت ہے میں کے برابر کوئی چیز تنہیں ہو سکتی ہے۔

سَيِّدَةِ نِسَاءِ العَالَمِينِ يَومِ الْحَشْرِ و الْجَزاءِ

روز جزا فاطمة عالمين كى عورتوں كى سرداريں.

یه فقره اس مدیث کی طرف اشاره ہے جو اس سلساد میں وار د ہوئی ہے کرھزت فاللہ روزِ قیا مت عالمین کی عور توں کی سردار ہونگی۔ اس مدیث کا بعض حصہ پہلے بیان ہو چاہے۔

ذَرْوَةِ سَنامِ الْمَجْد و الْعِزُّ و الْبَهاءِ

حصرت فاطمة عزت وشرف اور فخر ومربلندي كالحون مين-

مقصدیہ ہے کہ فاطر زہرادان مراتب کی رفعت ولبندی اورمواج کمال پرفائزمیں، جو کمال بندی پرپہونئ جا بہہے۔ وب اسے کو بان کہنے ہیں۔ کیو کداونٹ سے جم کاکوئی محصہ کو بان سے زیادہ بندنہیں ہوتا ہے اور یہ آہے کی کمال بندی وعظمت کی طروف اشارہ ہے۔ اَلْمَمْنُوحِ لَهَا مُوابُ الشَّسْبِحِ و التَّحْمِيدِ و التَّکْبِير بعد الْمَشَقَّةِ و الْعِناء نرحمت ومثقت کے بعد فائم گوتبیج جمدا وریجیرکا تواب بختاگیاہے۔
اس جمل میں اس میچ حدیث کی طرف اشارہ ہے جو حضرت امرالمومنین مے متول ہے آپ نے فرمایا بھی ہینے ہے فاظم زہرا کے ہاتھ زخی ہو گئے تھے ایک روز آپ کو پرخرلی کے رسول کے پاس غلام لائے گئے ہیں ۔ جنانچ آپ رسول کی خدمت میں حاصر ہوئی تاکہ تو ہو میں سے ایک خادمہ کامطالہ کریں ۔ جب فاظم ارسول کے گھر پرونچیں تواس وقت رسول گھر پرونچو میں سے ایک خادمہ کامطالہ کریں ۔ جب فاظم ارسول کے گھر پرونچیں تواس وقت رسول گھر پرونچو میں ہے ایک خادمہ کامطالہ کریں ۔ جب فاظم اس کی کے ایک میں ہوئی اور فرمایا کہ بابا ہے کہدیجے ہوئی جب رسول واپس تشریف لائے از واج نے فاظم اس کی امرالمونین علی میں میں بھی کے متھا اعتمال کی ۔ امرالمونین علی خرمایا ۔ ایک جھر انتہا ہے ہو کہ اس کے دو ت رسول ہمارے گھر تشریف لائے ، ہم لیدے پیچے متھا اعتمالے ہوئی میں بیٹھ گئے ، ا

ات قریب تھے کھیں نے آ پے کے قدم مبارک کی سردی محوس کی بھرفرمایا: کیامیں تمہیں

اس عببترین چزبتا وس س کی تم نے مجھے درخواست کی ہے؟ جب موسفالولواس وقت

٢٧ رتير سجان الله ٢٣ مرتبه المحداللة اور٢٧ مرتبدالله اكرير طاكر وكرتمها رساسان ياخادي

بهترسيك المنقره مين الكواقع كى طرف الثاره ب. أُمَّ الأثِمَّةِ الْأَثْقِياءِ الْأَوْصِياءِ فاطِيمَة الزَّهْراء

فاطمهٔ بربیز گار آئمهٔ جو که وصیار بین، کی مان مین.

یہ آپ کی کمنیت کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ آپ کے تنوبر صرف امرالمونین علی کے علاوہ سارے آگر کی مال ہیں۔ فاطمہ آپ کے علاوہ سارے آگر کی مال ہیں۔ فاطمہ آپ کا نام ہے اور شہور لقب زہرا ہے جس کے معنی اور ضلاے مؤرا ورتمام عبوب سے محفوظ سے

مله طبقات الكرى . محدين معد 3 مص ٢٥ - ريروت ٥٠٠٥ل

کے ہیں۔ فاطر کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ فاطمة كاحزن وغم أشكارا ورتدفين خفيه طور پر بهوي كميے چيزن ومحن كى طرف اشار ہ

ب و کرر مول کی وفات کے بعد طاری ہوئے مضربی انجے روایت ہے کر زمول کی وفات کے چھ

ماه بعیدتک آپ زنده رمین نیکن تھجی سکرانی نہیں ہمینہ حزن و بکاہی میں وقت گزارا۔ انس بن مالک عروی م کرجب راول کرمن موت می شدت پیا بوقی تو فاطمه زبراً أف فرمايا: إن مبرب إلى تكليف وزحت - أنحفزت فراا: آج ك اجد تمهارت بأب كوكوني تكليف مذبهوكي رجب رمول كانتقال بوكيا توصديقة كف فرمايا: يا أبتاه أجاب ربّاً دعاه يا أبتاه في جنّةالفردوس مأوّاه يا أبتاه إلى جبريل ننعام الله الدمير عابا إمي جرل كوات كن فرموت دول كي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

پر وردگار کی دفوت پرلیک کہا۔ ایا کرجنت آج کامکن بن گئی۔ اس کے بعدیہ تربر بڑھا

ماذا عَلَى مَنْ شَمَّ تربة احمدا ان لم يشم مدى الزمان غواليا صُبّت على الأيام صِرْن ليالياً

دگسر از غسالیه بـویی نـجوید

که شب مردد زیارش روز روشن

صبّت على مصائب لو أنّها

كسى كمو تربت احمد ببويد

مصيبتها ز دوران ريىخت بـرمن

ا ہے تھی بخوالی کی نوٹ بو کی حرورت نہیں ہوگی۔ جس نے قراحمدی فاک مونکھل۔

ال حد ال حد كام ل متن نخ من در عنهي ب عد انس سروى بكرجب رمول كى كليف زياده بره مى أو فاطران بايكوسيد عد كاكر فرمايا: بائ بابا من كى كليف اس بررسول في فرمايا، آج ك بعدتمها ر بابكوكون كليف د بوكى الاصطرفرائي الساب الاسرّا ف: تحقيق محمد حميد الله من ٥٥٣ ٢٥٥٧ -

سے اس میں جریل جھوے گیا ہے الحظ فرما بٹی بخاری ہے ۵ می ۱۵ منقول ازاحقاق الحق ہے ۱۹۸۰ م

میرے اوپر جومصائب بڑے ہیں اگر وہ دنوں پر بڑے تو وہ راتوں میں تبدیل ہوجاتیہ
فاظمر زمراؤکے انتقال کے بعد، شب میں آئپ کی نماز جنازہ ہوئی ۔ اور رات ہی میں
برد لحد کی گئیں۔ آپ کے مدفن کے بارے میں بہت زیا دہ اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں
کراس گھر میں دفن ہیں ہور بول کے گھرے تصل تھا۔ آج زیا رہ تر توگ ہجوہ ربول کے عقبی
صد میں آپ کی زیارت کے لئے جانے ہیں۔ جب لوگ ربول کی زیارت فاظر بڑ جھتے ہیں۔
ہیں تو ابنی جگہ بیٹ آتے ہیں اور باب جبول کی طوف رخ کر کے زیارت فاظر بڑ جھتے ہیں۔
بیس تو ابنی جگہ بیٹ آتے ہیں اور باب جبول کی طوف رخ کر کے زیارت فاظر بڑ جھتے ہیں۔
بیس تو ابنی جگہ بیٹ آئے ہیں اور باب جبول کی طوف رخ کر کے زیارت فاظر بڑ جو جاس کے پیچیے واقع ہے۔ مسجد حزن خود فاظمہ زیراؤ کی طرف منسوب ہے زمانہ اس می سجد قربوباس کے بیچیے واقع ہے۔ مسجد حزن خود فاظمہ زیراؤ کی طرف منسوب ہے زمانہ اس مکا تھٰ اور وہیں عبا دت کیا کرتی تھیں چنا نجہ و فات کے بعد اس جگہ آئپ کو فافایا گیا بعض اہل مکا تھٰ اور اولیار کاخیال ہے کہ حضرت فاظمہ کی قبر یہیں ہے لہذا وہیں زیارت کرتے ہیں۔ اس الڈ بھیں ان

ے یا بیت الاحزان مرادی یا مسجدالاحزان مرادیہ جو کر بقیع میں آ نگر کی فبور مطہرے چندم بڑے فاصلہ بروا قع ہے ۔



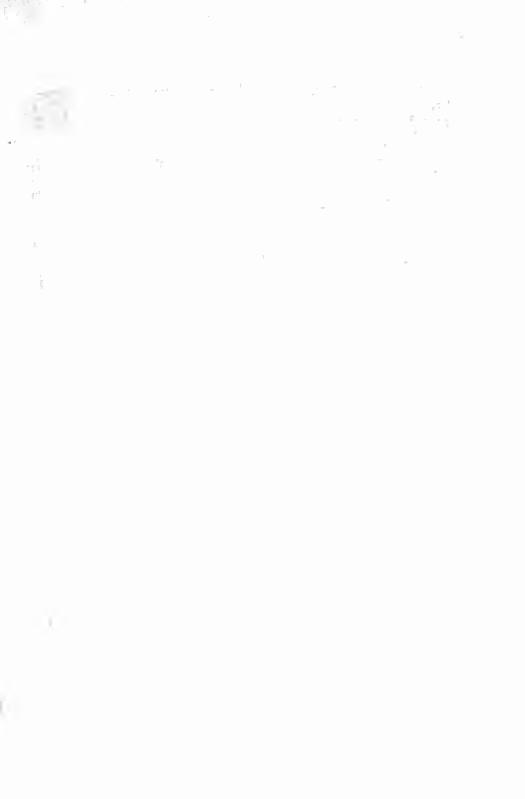

اسالند دوسرسام میرصلوات ورحمت آنال فرما.
یہاں سے دوسرسام میرالمومنین حصر ترسسن پرصلوات وسلام کا سلساء تروع
ہوتا ہے۔آپ امرالمومنین علی سے بعد برحق امام میں اور خلافت بوت آپ پرخم ہوئی۔ روایت
ہوتا ہے کہ امرالمومنین حصرت حس ماس رات کی سبح کوس میں حضرت امرالمومنین کو برد کھد کیا گیا تھا
ہے کہ امرالمومنین حصرت حس ماس رات کی سبح کوس میں حضرت امرالمومنین کو برد کھد کیا گیا تھا
ہے جا میوں اور قوم کے بڑے کو کوس کے ساتھ معجد کوفہ میں تشریف لا سے اور منرے فرمایا: آج رات
وہ شخص دنیا سے اعظائیا کر میں کے مرتبہ تک اولین وا خرین میں سے کوئی نہیں ہو چی سکتا ہے ،
وہ شخص دنیا سے اعظائیا کر میں کو دریار نہیں جبور اسے ہاں کچھ دریم ، بچوں کے لیے خادم خردیہ نے اس میٹھ تھے ، اٹھ

خطبه شر وع كيا اور حاصرين سها: فرزندرسول اوراين الم كى بيت كے لئے دوروال

بشصاور آی کے التوں پربیت کی مشکراسلام میں سے جی اکثریت نے آپ کی بیت

اللَّهِم صلُّ و سَلَّم على الإمام الثَّاني

له كشف الغمدة اص ٥٧٨-

كرلى اورخلافت وامامت كاقضيه نمث كماليه

صاحب ایاتِ الْمَناقِبِ مِنَ الْمَثانی امام حسن کے مناقب میں مثانی ۔ قرآن ۔ کی آییں کازل ہوئی ہیں ۔ پیملمان آیات کی طون اشارہ ہے جوکرآ ہے اورائِل بیٹ کے مناقب میں نازل ہوئی ہیں ۔ منجلہ ان کے دانسیا ہویڈ اللّٰہ الله الله او آیه افک لا آسْفَلُکُمْ عَلَیْهِ اُجْراَ اِلْاَ الْعَوَدُّةَ فِی الْفُرْسِیٰ اِلْہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الل

> كاشِفِ أسرادِ الْحَقَانِقِ و الْمَعَانِي امامِ<sup>ح</sup>َنِّ *امرادِق كَكَ*ثَفَ *كرنے والے ہِن*

یہ آپ کے علم و معرفت اوران حقائق کی طرف اشارہ ہے جوامام من منے کشف کے تقے بارہ اُنگر میں سے ہرایک علوم النہی کے اسرار کا خزینہ دارا وراس کی لا تمنا ہی حکمت کا حامل ہوتا ہے اور تمام علوم کے حقائق ان ہی کے ذریعہ کشف ہوئے ہیں۔

حارِزِ قَصَباتِ السَّبْقِ فِي الْمِرابِعِ و الْمَعاني

ا مام حسن عظمت ومنزلت می گوئ مبقت مے جانے والے اور بازی محمرکندے میں ہونے والے اور بازی محمرکندے م

عربوں کی عادت ہے کہ گھڑ دوڑ کے میدان میں دوڑ کے آخری نقط پر مرکزہ گاڑ دیے بین اور تو تخف سب سے پہلے اس مرکزہ تک پہو گئے جا تا ہے اور اسے اکھا ڈیڈ اس وہ وہیت جا تا ہے۔ اس مرکزہ کو قصب السبق کہتے ہیں اس کا مفہوم وہی ہے ہو گو اے سبقت مے جانے کا ہے۔ جنائی فضائل و کمالات میں جو شخص سب پر فوقیت رکھتا ہے اس کے معربی ہیں کہتے بین کہ وہ سب پر سبقت لے گیا ہے۔ یہ فقرہ آئی کے کمالات میں سبقت سے جانے کی طرف اشارہ ہے کیو تکرآئے امرالمونین ملی می پہلی اولاد ہیں۔

سے توری ۲۳

الفائِق بِّمَنْقَبَّهِ: نِعْمَ الرَّاكِبُ عَلَى السائِرِ و الْبارى منقبت بيں فائ*ن بِن اکتنابہزین موارے کہ دِر کرنے والے اور ماکن برفو فیسنٹ* ہم*تاہے ۔* 

یہ خبد اس چیز کی طرف اشارہ ہے جو کر صدیث میں وار دیجو ٹی ہے ۔ چیانچ عبداللہ بن عب<sup>س</sup> ے مروی ہے کہ امیرالمومنین حسن کورسول اپنے دوش پر انتھائے ہوئے تھے ۔ ایک آدی نے کہا ، بچہ کی کتنی مبہرین موادی ہے تمہاری ۔ رسول نے فرمایا ؛ کتنا مبہرین سوار ہے مذکورہ فقرہ اس کی طرف اشارہ ہے ۔

المُتَوَلِّعَةِ إلى جُمالِهِ الْحُورُ الْغَواليُّ

جنت کی حوری جو کہ اپنے حسّ وجمال کی بناپر آ دائش ہے بے نیاز ہیں، امام حسنً کی مشاق ہیں۔

کے اس صدیث کے مختلف طریقے ، البتہ دوسری عبارت کے بیرا یوں میں الافظہ فرسائیں ترجہ الاہام الحسن فی تا ریخ دمشق می ۹۷٬۹۳ .

ته يها غوالى، الغيلة كى جيع ب جس كمعنى الراة السينة كے ہيں ۔

م كشف الغرع اص ٥٢٢.

اس عدد باره روع نبي كرتے تھے وروں كوكافي ميرديتے تھے تاكر ماضى برضائيے صدا الاجاش ووايت بكرايك مرتبه ايك وريت كوطلاق ديا اوراس كعمروى بزادديم اے دیے جب یہ مال اس فورت کے اس بونجا یا گیا قواس نے کہا: جدا ہونے والے دوست کی طرف سے یہ مختورا سامال ہے . لوگوں نے اس کی بات امام حسن کے بہونچادی آیا نے فرمايا الري في مى عورت سے روع كيا ہوتا توسى مزوراس سے روع كرايا . الَّفَاتِحِ لِأَبْوابِ المناثِحِ عَلَى الْبائِسِ و الْعاني حسن فقروں اور اسروں برخشتوں کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ یہ آئے کے جود وکرم کی طرف اشارہ ہے روایت ہے کہ آئے بہت سخاوت و مخشش

كرت من بانيني إلم كريم وسى منهور تق ال سلساس ببت ى حكاتين ب التَّارِكِ شَوْكَةِ الْخِلْافَةِ تَبَرُّماً مِنَ الْمَتاعِ الْفاني

مناع دنیاے میر ہونے کی وجہے آئے شوکتِ فلافت کو ترک کرنے والے ہیں۔ یاس اِت کی طرف اشارہ ہے کرامام سن نے اختیاری طور پرخلافت کو چھوڑا تھا۔ چانچردوایت ہے کرجب اہل کوفرنے آئے کے دست مبارک پر بعیت کر لی اوربہت سے منبعد شکر علی آئ کی بعت میں آگئے ، آئی کے جائے والے اور عرب کے امراد آئ کی منت حاصر ہو اے تو آئے نے شام والوں عربنگ کرنے کا من کی ، جالیس برار سلع سیاہوں کے

ا مبت معققین کا خیال ہے کر برجز اموی مورضین کی گروسی ہوئی ہے مبدا کہ امام سن مجنی کی تخصیت كوم و ح كرنے كے الياكيا ہے . عبادت وزيد ونفؤى اور ع كى ادائى مي مفرد سے اس جهت سے الم اس اكىك وصاحت كى ب مذكوره بات ابن طلحه شافعى ف مطالب السودل سى تى تويركى ب ادرادى ف اس بر مخت تغیدی ب ر ملاحظ فرمایش کشت الغرج اص ۱۹۲ م ۱۹۹۰

سائة كوف بالبرنكا ورمقدم الشكر كونوان تقيس بن محد بن عباده كى مركردكى من باره و بزار كالشكر روازكي الردكات و المسترد والأكات و المراكات و المركات و المرا

المحافظ لِجَعاجِمِ عَساكِرِ الْإِسْلامِ مِنَ القاصى و الذّانى المحاصِّ في الدّانى الماصِّن وورونزويك سے اسلام كے تشكرى حفاظت كرنے والے بيں۔
لين مخاففين اور موافقين دورونزديك والے دونوں تشكروں كوتس ونوزيزى سے بچالياء ان بررحم كي اورخلافت ہے درست بردار ہوگئ "اكرسلمانوں كاخون ندبج دروايت ہے كرجب مداين ميں اترے تواج ہے ہماہ بڑا تشكرتھا بہماٹرى ماند آپ نے فرمايا تقاتمام برلونكا كار مرمرے بائق ميں تھا ميں نے خدا كے واسط اس كى حفاظت كى اور اتحفيں بلاك ہونے سے بچاليا ہے پرشفقت وم حمت كى انتہا ہے كہ كوئى مومنوں كى جان كى حفاظت كى ماخاصكومت وفاقت

مجيور دے يه آئي كابهت برااصان وكرم ہے . الرّاجم عَلَى الْمُسْلِمينِ بِرَفْعِ الْمَوْتِ الْأَحْمَرِ الْقانى

آئ سر خوت کوانفاکرمسلما نوں پررح کرنے والے ہیں۔

مخت سرقے مراد سرخموت ہے اور مخت، سرخ کے لئے مبالغہ ہے۔ یاس فوزیزی کی طرف اشارہ ہے جوسلمالؤں کے درمیال ہوئی تقی-امام حسنؓ نے مسلمالؤں پررجم کیا

ے یہی چزابن سورنے بھی نقل کی ہے : ترجہ الا م الحسین عطبقات الکبری ملاحظ فرمائیں جھل ترافتا شمارہ ۱۱ می ۱۹۱۰ تحقیق الارمید عبدالعزیز طباطبائی کیکن برچز فوج چھ کرنے کے ملسویں لائٹن کوجوز جست ہوئی تھی اسکے ملز موت

اورملح کے ذریعاس ٹونریزی کا سلساختم کردیا۔

آلمُصْلِح بَیْنَ الْفِنْمَیْنِ الْعَظیمَیْنِ لِتَأْمِیدِ الدّین و تَشْییدِ الْمَبَانی الْمُعَانی الْمُصْلِح بَیْنَ الْفِنْمَیْنِ الْمُعَانِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّمِی اللّٰمِی الل

سَيِّدِ شَبابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فِي الجَنَّةِ ذات القطوف الدُّواني

امام من اس جنت کے جوالوں کے سردار ہیں جس کے فوٹوں کو خدائے چننے کے لئے مکا دیاہے۔

نیچ جھا دیا ہے۔ یہ رسول کی سیح صدیث کی طوف اشارہ ہے ۔ آپ کا ارشادہے : حسّ وحسین دواوں ہوان جنت سے سردار ہیں یہ آپ کی فضائل میں ہے۔

ابى محمد الحَسَنِ بْنِ عَلَى السَّيدِ الرُّضا السَّبطِ الزَّكي

ابو محداً بُ كى كنيت بُ ، اَ بُ كَ كُنُى بِي عَصَى مَبِ عَصَى اللهِ عَلَى المَامِ مِن ثَنَى تَعَادَدَيَرَ كانام زيد بن صن تقاحس شَنَى كى شادى فاطمہ بنت الحديث سے بونى تقى . بيلا آپ كانام خر تقاليكن لجد مِن ريول فے حسن نام ركھ ديا تقاجيساكر پيلا بيان ہوچكاہ مِنجد آپ كے القاب كايك سيّد اور دومرالقب رضائے كيونك آب بنايت كمال ورضا كے بيكير تقے ببط

سله اس صدیث کے طرق کے لئے ملاحظ فرمائی تاریخ دمثق ترجیرالا مام الحن اتحقیق: محد با قرمحودی می ۱۹۲۵ و ۱۳۲۲ معین روائیول میں فقط فعلین طبیعین میان ہواہے ای کمآ ب کے می ۱۲۱ حاشیہ بر۔ ترمیذی سے منقول بى آئ كالقب بى كونكد آئ رول كے بيٹے ہيں، نہايت ہى پاكيزگى وطہارت كى ناپرائ كوزك كہاجا تا تحا يدلقب زيادہ شہورہے۔

الشهيدِ بالسّمِ النتيعِ، المَدْفُونِ بالْبَقيع

أي زمر عشبيد كي كي اور بقيع من وفن بوك.

یوفقرہ الم محسن کی شہادت کی طرف اشارہ ہے روایت ہے کردب آپ شام والوں

عصلے کرچے اور خلافت ہے دست بردار ہوکراپنے اہل و میال اور امرالمونین علی کی تمام
اولاد کے سابھ مدینہ لوٹ آئے تو ایک مدت تک و ہاں سائن رہے ۔اس کے بعد آپ کی
زوج جمدہ بنت اشعف بن قبیں نے آپ کو زہر دیدیا ہے جس سے الم حسن جمار ہوگئے۔ روایت
کی گئی ہے کہ مرض موت میں آپ فرما ہے تھے۔ بھے کئی بارز ہر دیا گیالیکن اس دفوز ہرہے
دگ وی میں مرایت کر گیا ہے جب مرض میں شدت پیدا ہوگئی تو آپ نے فرمایا: مجھے صحن
میں الله دو تاکہ و ہاں آئمان وزمین کے ملکوت کو دیچھ سکوں ۔اس کے بعد آپ دار فالنے
میں الله دو تاکہ و ہاں آئمان وزمین کے ملکوت کو دیچھ سکوں ۔اس کے بعد آپ دار فالنے

ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی پندرہویں کی شب میں، مکہ میں ولادت، ۲۸۸ صفر کو مدینہ میں شہادت پائی ۔ شہادت کے وقت آپ کی عربہ سال اور چندماہ تھی لقیع میں آپ کو دفن کیا گی بھیع میں ایک قبد نبا ہواہے جو آپ اور عباس بن عبدالطلب کی طون شرب ہے۔ اَللّهم د صَلَّ علی سیْدنا معتد و آلِد سیّما الامام المجتبی اَلْحسن الزّضاد سَلَّم

ے مولف نے اصلی المالم وقائل معاویہ کا نام تہیں تھیا ہے کہ حبس نے ریجان ارسول کو شہید کیا ہے اگر چہ دومری جگہ معاویہ کو کا فرقزار دیا ہے۔ سے قطعی ہے کہ اکٹ کی ولادت ہجرت کے تیرے سال ہوئی تھتی۔



اسالہ تیسرسامام پر، کرمن کا لقب شہید ہے وہ تقول جو مورکودکفار میں شہید ہوئے، رحمت و سلامتی نازل فرما۔
بہاں سامرالمونین تبریسی پرصلوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ میرسامام برفار بیر، ہجرت کے جو سے سال ولادت بائی۔ امرالمونین شن کے بعد منصب امامت برفار ہوئے، شہیدا پ کا لقب ہے کیودکر شہادت کے درجہ پرفار ہیں۔
ہوئے، شہیدا پ کا لقب ہے کیودکر شہادت کے درجہ پرفار ہیں۔
الھُمامِ السِّعیدِ الْقَویِ السَّیدِ الرَّضِیِّ السَّدید
میں اور آپ سے مدد مانچے ہیں، آپ دنیا واضحت بی سیدیں، دنیا میں منصب امامت برفائز ہوئے، دین کی جمایت کی، شہادت کی فضیلت حاصل ہوئی اور آخریت ہیں ہوائات جنت کے سردار ہیں، آپ دین میں قوی اور اوجی ہیں کے ہیں۔
برفائز ہوئے اور آب کے دین میں قوی اور راوجی ہیں کی ہیں۔
روایت ہے کرجب امام حسن نے شام والوں سے صلح کا ادادہ کیا توامام حسن نے کسی کو سیت کے ہیں جیسی کی اور درائی اور درائی اور درائی اور درائی اسرہ سے میری ناک بھی کا ٹیں تو بھی آب کے ہیں گئی ہوں کی ہوں کی ہوں کا درائی سے کو بور فرمایا: اگر میرے ہوائی اسرہ سے میری ناک بھی کا ٹیں تو بھی کی ہیں۔

اللهم ﴿ صَلُّ و سَلُّم على الإمامِ الثَّالِثُ الشُّهيد

منظور بے لیکن معاویہ کی بعیت منظور نہیں ہے ۔ پھرامام سن کے کی کوجیجا اور اُنے پرامراً
کیا تو آئے تشریف لاسے حامام حسن نے فرمایا: کیا بلبانے وصیت نہیں کی تھی میری طاقت
ہاہر نہ ہونا ؟ عوض کی ہاں! فرمایا: ہم صلح کرنے کے لئے ہیں تاکر سلمانوں کا نون نہ ہے
چنانچہ امام حین مجانی کی طاعت میں صلح پرراضی ہوگئے ۔ اور صلح ہوگئی اور یہ دین میں آئ کی کی
انتہائی درجہ کی صلابت و ٹابت قدمی اور استقاست تھی ہام حمین رضی ہیں، سیچے ہیں، او ر

الوَلِيِّ الْحَميدِ السَّخيِّ الْمَجيدِ الْوَصيِّ الْحَديد

امام صین ولی بی الینی اس صفت مستصف بی جس سے تمام اکمر متصف ہوتے بی افلاق حمیدہ کے پیکراورستودہ بی اگریم وسخی بی اسخاوت وکرم میں ظیم بی روایت ہے کہ آئی بنی ہا تم کے مشہور سخاوت کرنے والوں میں سے ایک بیں آئی کی سخاوت سے متعلق مبہت مے واقعات بیں ۔

المام حسين وصييل.

ہرامام اپنیش روامام کا وصی ہوتاہے۔ امپرالمؤنین تھزت علی نے رمول کی دھیت کے مطابق دولوں مجائیوں ۔ حسن وحسین کو امامت عطاکی تقی، رمول دین کے معاملہ میں تھم اور ہے باک تھے چنانچہ ہے ہاکی واستحکام آپ کی صفت ہے، حدیث میں دارد ہوائ خیار امتی احدها: میری امت میں سے بہترین وہ شخص ہے جو بے لوچ اوکام ہوتاہے اور دہمان

لے بھائی کی مخالفت والا وافقہ بھی اموی مورخین نے گڑھا ہے ۔ کیوں کہ وافعہ سے برخلات بہت ہے موقول پر رہی فقل ہوا ہے کا ام حمین نے ان لوگوں کی مخالفت کی جو آ ہے کو معیائی کی سیاست کی مخالفت کرنے پراک ناجا ہے تھے اس ملسدی الماضلے فرما بٹن تاریخ خلفا دس ۲۵۰ مد ۲۵۰ والبتہ مولعب کتاب نے اس کے بلئے مہتر جگہ کائن کرنے کی کوششش کی ہے۔

دین کوتہ تنج کرتا ہے۔

رَيْحانَةِ رَسُولِ اللهِ صاحِبِ الْوَعدِ و الوَعيد امام *صينُ ريحاز ومول بن*.

حَبيبِ حَبيبِ اللَّهِ و الْمُتَّصِلِ بِهِ بِفَضْلِهِ الْعَتيدِ امام حميع جبيب خدا درسول اسم حبيب عي اور دووا مطول سے آمي فضل و

ے اسارکی حدیث کو بغیر مقدمات سے تا ریخ دمثق میں، بن عسائر سے ترجہ الامام الحسن میں ا نقل کیا ہے تیجین محد باقر محودی من ۳ و ۳ ۲ ۔

كامت عقل إلى

یہ رمول کی حدیث کی طرف اشارہ ہے ارشادہ حسین اُخبَّ اللّٰهُ مَن اَخبُ خسِیناً، حمیق مجھ سے ہے اور میں حسیق سے ہوں، صین م دوست رکھنے والے کوخداد وست رکھتاہے ریدتمام چیزیں اس بات بردلالت کررہی ہیں کہ رمول حسین ہے بے بنا ہمجہت رکھتے تتے۔

سَيِّدِ شَبابِ أَهْلِ الجِنَّةِ فِي الجِنَّة يَومَ المزيد

روزجع جنت مي امام حيي جوانان جنت كرداري

اس روز فداوند عالم اہل بہشت کو مزیف خل درم سے نثرف فرمائےگا۔ بیجی مذکورہ حدیث کی طرف انتارہ ہے۔

ٱلْمُشْهِرِ سَيْفِ الحَمِّيةِ في الدِّينَ عَلَى كل جَبَّارٍ عَنيد

امام حسین دین کی حمایت میں ہری ہے عناد رکھنے والے برشمنے کھنینے والے ہیں.

يراس بات كى طوف اشاره ب كرامي خلافت يزيد على العنة والعذاب " راضى نبي

بوك وردين كي حفاظت كي خاط شمنير حميت كينج سمراس كامقابركي اورجهاد ودفاع كيا.

 ظهر کا وقت تھا دولوں ہی سجد میں نماز بڑھ رہے تھے .قاصد نے پاس آگر کہا: آ ہے۔ دولوں کو امیر نے طلب کیا ہے! انتخوں نے کہا: نمازے فارغ ہونے کے بعد آئیں گے ،اہم حسین نے عبداللہ بن زبیرے فرمایا: جانتے ہو تہیں کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا: میں نہیں جاتا، امام حسین نے فرمایا: شام میں طاعی ورکش مرگیا ہے اور تہیں بیزید بلید کی بیت کے لے بلایا ہے ۔عبداللہ بن زبیرنے کہامیں تو نہیں جا وُں گا۔امام حسین نے فرمایا: میں جا وُں گالیکن اس طرح جا وُں گاکہ حس ہے وہ مجھے کوئی نقصان مزہیونچا سے۔

آئي نمازظهر بجالائ، والسِ گھرتشريف لا معتمام المي بيت، اوراپنچا كے بيوب حعفر وعفیل کی اولادا ورغلاموں کوسلح کیا ورایے ہمراہ نے کر ولید کے محل کے پاس پہریج توآئ نے مجائیوں مے فرمایا: تم کہیں ایس جگہ بیٹے جاؤجہاں میری آوازس سکو جب ولید کے اس تشریف نے گئے تو ولیدنے آئے کو معاویہ کے مرفے کی فردی اور بزید کا دھمکے أمير خط د كلماكر بعيت كامطالبه كيا: أي ف فرمايا: مجمد مع خفيطور يربعيت بهي لي جاسكتي تم معجدي ا واورخطر دوا لوكول كومعا ويرك مرفى خرسنا وا وركيم بيت كامطالبركر و تاكر مجدس سب كے سامنے بيت كرول - يه فرما يا اور الط كور بي وائ واس وقت بروان مى دال موجود مقاس نے كها: اميرافيس قتل كردو، بابرنكل كي تو بجربيت بيل كري سكي آت مردان كى طرف توجه بوع اور فرمايا: زرقاد كے بيے نه تو تھے قتل كر محتاہے نديد نزير يون وليد في كما: ا عروان تو مي فرزندركول كو قل كرف كي ليا كما ب مون اى كف كم وہ ایک فاستی و فاجر کی بیعت نہیں کررہے ہیں ۔ امام حمین بابرنکل آئے ۔ توعیداللہ بن زبر نے اپنے کھانی کو ولید کے پاس میجا اور کہلوایاتم نے پے دریے قاصد میج کر مجھے خوف زدہ کردیا ہے، میں کل حافر ہو گا۔ اس سنب میں امام حمین لینے اہل میت و موالی اور مدینہ کے دورہ لوگوں کے ہمراہ اور عبداللہ بن زبرا ہے متعلقین کے ساتھ مدینے دوان ہوکرمکہ کی سمت جلے۔ مديزے نطقة وقت امام حمين كى زبان بريد آيت تحى؛ فَخَرَج مِنْها خانِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ

الْعاذِم بِقُوَّةِ الْغَيرةِ عَلى قَمْعِ كَافَرٍ مَريدٍ امامت عرمتَّى كرف والے بركافركا قلع قمع كرنے كرك آپ قوت غيرت

كى ماقتان ئىل.

یریز پدلیدگی طرف اشارہ ہے جوکہ ناحق منصبِ خلافت پرشکن ہوا اورا مام سین کے قتل کا قصد کر سے دین سے فارج ہوگیا۔ نعو ذبالٹدس انزا۔ مسلم بن عقیل کھو فہ جیجیئے کے بعد آئٹ نے بھی کو فہ جانے کا عزم بالجزم کر لیام سلم نے

م ب یل در بیات کونیوں کے خط بھیجد ہے جنوں نے بیت کی تھی دوسری طرف کونیو

ساه قصص ۲۱۔

صبح کے وقت اس نے توگوں کو جمع کیا در سختی کے ساتھ کہا؛ سلم بن عقبل کو برے والے کرد دو مسلم کو گرفتار اور شہید کرنے کے لئے بہت جیلے کئے گئے ، ان واقعات کی خبر امام حسین کو راستہ میں بلی چو نکہ جل چی کے لہذا لو طب جا نام مکن نہ تقادہ مجر غیرت دہنا اس کی امام حسین کو راستہ میں فرزد قرب بات کی اجازت ہیں دے رہی تھی کہ تعیین دخمن سے جنگ نہ کی جائے ۔ راستہ میں فرزد وقی شاعرے الاقات ہوئی اس سے اہل کو فد کے حالات دریافت سے تواس نے کہا: فرزر رسوائے کے فیوں کے دل تو آئے کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تواری نبی امریہ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تواری نبی امریہ کے ساتھ ہیں آئے اہی عبود

الله يدچند طورغ بين تبت بنين بو كيايا ـ

کے فرائف برمامور سے لہذا راہِ ضامیں جان دیدی۔

القائِم في مَقاماتِ الْعُبُودِيَّة بِوَظائِفِ التَّقْديسِ و التَّحْميد

آپ تفدیس و همید سے فرائنس انجام دینے میں عبو دیت سے مقامات پر قائم ہیں. یہ جلداس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ بیہ جانے تھے کہ کوفی وفا منہیں کریں گے اور جان وعزت کا خطرہ ہے لیکن چو تک عبو دیت خدا کا فریعنہ تھاکہ اس فاسمق کی خلافت کو قبول زکریں اور ظالم کو خدا کے بندول پرظلم کرنے اور ان کا حاکم و والی بننے کا موقع زدیں لہذا آپ عبو دیت کے مقام پر قائم ہوئے۔ خداکی نقد کس و تحمید کے فرائنس کے ساتھ قیام کیا۔ اور اس خطر اک راہ میں دخمن سے خوفر وہ نر ہو۔

آلْمُجْتَهِدِ فی أداءِ شُکْرِ الْمُنْعِمِ بِمواهِبِ الثَّناءِ و الثَّحْمید امام حمین مغمت عطاکرنے والے خداکی حمدوثنا، کی عطایا پرشکرکی ادائیگی میں کوشنش کرنے والے میں .

یراس روایت کی طرف اشارہ ہے کہ حب میں یہ بیان ہواہے کرامام صین اس سفریہ ا ہمروقت عبادات اطا عات اور خدا کی حمدو شار میں مشغول تھے اور شکر نغمت کا فرایسنہ انجام دے رہے تھے ۔

المواصل بِقَطْع مَنازِلِ الْقُرْبِ إلى ذَروَة سَنام التَّوْحيدِ

امام صین گرب خداکی منزلول کو طے کرسے توحید کی بندی پر پہونچے والے ہیں۔ پر جہاداس بات کی طوت اشارہ ہے کہ امام حین نے رصائے خدائی خاط اپنی عزیزجا فعائی منزلیس طے کیس اور توحید کی بہندی پر پہو نے گئے ہیں۔ کیو بحہ توحید خدا کا کمال یہ ہے کر موحد اپنے کوخی تعالیٰ پر قربان کر دے اور تمام منزلوں سے گزرجائے۔ روایت ہے کر کوفہ کی راہ میں راست کو آپ حضزت کچئ کا قصر بیان کرتے تھے پہاں تک شب ما ٹور کوفرمالیا: اشباحان اللّٰہ! جِنْ حَوانِ الدُّنْیا عَلَی اللّٰہِ اُنَّ دَاْسَ یَحْیی بْنِ ذَکریّا بُعِثَ إلى بَغِیٍّ مِنْ بُغایا بَنی إِسْرائیل، فینی خدا کے نزدیک دنیا کی ذات ہے کہیں آمان تقاکہ بحیٰ بن زکریا ہے سرکونی اسرائیل سے قعبہ خانہ میں بہونچا یا جائے فینی دنیا خدا کے نز دیک آئی ہی ذلیل ہے کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز صفرت بھی کے مرکو دنیا والوں نے ایک فاحثہ کے پاس جمیحا۔

اس سے اپنے اہل بیت کوسلی دی کداگر آپ کا سراقدس پزیڈ کے پاس بھیجاجائے تو مطمئن رہنا کیو بحہ خدا کے نزدیک دنیا آئی ڈلیل ہے کہ دنیا والوں نے بھی ٹیفیر کا سرائیہ فاحثہ کے پاس ، اور بہترین خلائق حسین بن علی کا سرافدس پزید لپید کے سامنے بھیجا تھا۔ بہ جہلہ اس بات ہر دلائت کر رہاہے کہ امام حسین نے قریب کی منازل ہے کرلی تھیں اور آپ کی نظروں میں دنیا کی کوئی اہمیت زبھی کیو نکہ آپ تو حید کے اعلیٰ مراتب پرفائز تھے آپ کی نظروں میں دنیا کی کوئی اہمیت زبھی کیونکہ آپ تو حید کے اعلیٰ مراتب پرفائز تھے

ابوعبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ علی اکبڑا علی اصغرا اور امام زین العابدین آپ کے بیط میں ۔ بیط میں ۔

آٹِ شدت و بلاکے درمیان قبل کئے گئے ہیں اورصحراد کر بلامیں دفن کئے گئے ہیں۔ یہ فقرہ کر بلامیں آٹِ کی شہا دت اور تدفین کی طرف التارہ ہے۔

روایت ہے کہ امام حمین اہل بیت اور کھے لوگوں کے ساتھ نزدیک کوفیہونچے توعید اللہ بن زیادے عربی سود کی سر کردگی میں آئے ہے جنگ کے لئے بس بزار کا تشکر جیجا عربن معدفوجی دستوں کے ساتھ کوفنے نکل حر بن قیس ریاحی کی مرکردگی میں بزار مواروں پر مشتل ہراول دستہ جیجا جب حرایے سنگرسمیت امام حین کے پاس بہونجا توامام نے دریافت کیاتم کون ہو؟ کہا: میں حربن قیس ہول مجھے اس سے جیجاگیا ہے کہ میں فوجوں کی أمدتك أي كاسا تفد جيورون امام في فرمايا اللكوف في ميري بيت كى باور مجے بلایاہے۔ میں ان کی دعوت برآیا ہوں اب اگروہ نہیں جاہتے ہیں تو والس طلاحا آ ہوں صن كها: اے فرزندر ول اللہ كوفى عبيد الله كم بهنوا بن كے اور يزيير كى بعت كر لى ہے اور آئے کے قبل کے دریے ہیں آئے اس را ہ پر گامزن ندرہیے کوئی دوسراراستاختیار مجھے روالیں لوٹ جائے میں ان سے پر کہدوں کا کہ وہ میرے التر نہیں آئے ۔اماح سین في الشي الشي الشي المن المان المان كوسفورين الزاميح الوقي كرالاي اترے۔ دریافت کیاس جگر کاکی نامہ ؟ لوگوں نے بتایا۔ اے کربلا کہتے ہیں آئ نے فرایا يركرب وبلام لينى بهال مصيب وبلام حب آت نے فافلرروك كا حكم ديا توديكما كربرابرمي حرك نشكر في بطاؤ والدياب حرك فرمايا: تم والبس نبيل كي حرف كم ت در ناطاعت نہیں کی ہے۔ دوسرے روز مزید فوجیں آگئیں اور عرسور سی برارکے تشكريے ما تقريبيونچاا ورآ ہے پر فرات كا بانى بندكر ديا - لعنة الله «على قابل العسين و كل من شَيتَ بقتله *المه اورآع كوشبيدكر ديا*.

مدہ جہاں تک ہمدی معلومات کا سوال ہے توشے اس طرح کی مختگونہیں ہوئی تی بلامام مین اور جرے اس بات پر اتفاق کریں تفاکر جب تک کوئی فیصد ہواس وقت تک رز آپ کوٹیا کتے ہیں اور زمکہ لوٹ سکتے ہیں۔ اس حقیر- مولف بیں ان حکایات کی تفصیل تکھنے کی طاقت نہیں ہے، کیو کومیرے جوڑو بند میں لرزہ بیا ہوجا تا ہے اور آت کے مصائب اس طرق میرے دل پر انزا زلزہوئے ہیں کر جس سے ہوش و حواس اور عقل و دانائی کام نہیں کرنے ہیں، بھر ان کی نگر ار میں کوئی فائدہ نہیں ہے ۔ کہ اس نے فوارج اور دشمنان خوش ہونگے اوران ملونوں کی فتحیا بی کا بیان ہوگا۔

ان آئی پراور آئی کاال مصائب کواس وقت یا در سول خدا پر بڑے والے مصائب کی خاہی ہے۔ کا گرموس ان مصائب کواس وقت یا دکرے جب اس پر کو نی مصیبت بڑے یا دکت ور کوائی کا سامنا ہو تو اس کے مصائب وشدا ندا کراسان ہوجا بٹن کے کیو کر دبکہ بھی دین کے ان بزرگواروں اور پنتوا وئی برمصائب برٹرھتے ہیں تو تمام موجبین برمصائب اسان ہوجاتے ہیں اور تمام موجبین برمصائب اسان ہوجاتے ہیں اور مصیبت و ذکت اور عیب کی شدت میں کوئی عار نہیں رہا ہے۔
ایک کی ولادت بروز رہی شنب اور ایک روایت کے مطابق بروز پنج شنبہ میں منجال میں ہوئی ۔ کچھ توگوں کا خیال ہے کہ ایک کروز شنبہ بھا ہی ہوئی ۔ کچھ توگوں کا خیال ہے کہ ایک کروز شنبہ بھا ہی موجب کی جڑت کے بیمان ماہ رہی الا ول میں ولادت پائی ہے ، اور روز عاشورہ کروز شنبہ بھا ہوئی میں موجب نے بیاں موجب بیمان ہوئی سال با بی ماہ تھی ، تعین توگوں نے کہا ہے کہ دوشنبہ کے روز عاشور میں امام زین العا بربی طفل سے جیمار سے خیمار سے خیم میں لیٹے بھے مطالموں نے ایک موجب شہید ہوئے ہی امام زین العا بربی طفل سے جیمار سے خیم میں لیٹے بھے مطالموں نے ایک موجب میں امام زین العا بربی طفل سے جیمار سے خیم میں لیٹے بھے مطالموں نے ایک سے جیمانی سے کا دو تل سے بچالیا۔

ے اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ امام زین العابدین یا لغ سے یا آئی عربھی کر آئے کے فرزند محدباقوم بھی کر بلامیں موجود سے مہر طال یہ کس نے نہیں کہلے کہ ا مام زین العابدین بجید سے تاریخی شوابد دوسرے نظریہ ک تا مُدکرتے ہیں مہ

ام الموسنین ام سلمدر می الشده منها فرماتی میں کہ جس دن امیر الموسنین حسین کوشهید کیا گیا اس دن میں نے مدینہ میں ربول کو فواب میں دیکھا کہ آپ کا سراق س ورلیش مبارک خاک اکودہ ۔ یں نے دریافت کیا یارسول اللہ یہ آپ کی کی حالت ہے ؟ فرمایا: اس وقت میں مقبل حسین میں موجود تھا۔ روایت ہے کہ حس روز آپ کو شہید کیا گیا تھا اس دن آفقاب کو ایسا گہن نگا کو اس میں روضنی باقی نہیں رہی تھی۔ زمہری کہتے ہیں۔ امام حسین کے روز شہادت کی یہ علامت تھی کہ اس روز بیت المقدس میں جو بہتر بھی اسھایا جا استحااس کے نیجے سے خوان مکل تھا۔

حقیقت یہ ہے راسلام میں ایساعظیم سانحہ نہیں ہوا تھا جس نے آ ب ہے جنگ کا حقد کیا ورجنگ میں شریب ہوا اور اس سے راحنی تھافداس برانے علم کے برابر لعنت کرے۔ ای طرح ان لوگوں پر بھی تاقیامت خداکی معنت ہو مضول نے آئے کے والداور تعالی مقدارا حابي اوروالده عليهم الصلوات والسلام يرطلم كي اور الخبين تكليفيس ميونجائين-دایت ہے کہ اس جنگ میں شریک ہونے والے میں ہزار فوجوں میں سے ہرایک بزرین طریقہ سے لاک ہوا ہے جنانچ تقوڑ ہے ہی عرصہ لعبداہل میت کے محب مختارا بن عبیدہ تقتی نے کو فدمین خروج کی اور ابل ہم بن مالک اشتر کوعبید الله بن زیا وے جنگ کرنے ك ي روانك ابرابيم في استرنغ كرك واصل حبنم كي صحيح طرايقون التاكيا كرعبيدالله بن زياد كاس دوسرے فوجول كرول كے ساتھ كوفدلايا كيا ورسحدكى دملنرير ڈالدیا گیا تو نہایت ہی بھیانک سانے آیا اوران سرول میں گھس گیا ور کھیے ڈھونڈنے لگابیا تک عبیدالله بن زیا د کے سربر مہونجا وراس کی ناک کے سوراخ سے اندر داخل ہوا اور کان ك سوراخ ب بالركل آيا ورغائب جوكي يحقورى دير فكررى تحى كريير آگي الوكون مين متوربند ہوا، آگیاآگی، اس مرتبہ کان کے سوراخ سے داخل ہوا اور ناک کے سوراخ سے بالبرنكل اوركنى مرتبه اليابي كيا!

مختار بن ابی عبیدہ تفقی ان لوگوں کو تلاش کرتے تھے ہو قبل امام صین میں شریک ہوئے اور ہوان سے بھی بھاگ نکا تھاوہ بری موت مراحظ العبن عرب باک طریقہ سے قبل کرتے تھے اور جوان سے بھی بھائے تھا ہوگ بری موت مرتا تھا ۔ لعبن محتربن نے دوایت کی ہے کہ ایک مرتبہ کو فیر میں اجتماع کھا ہوگ صافر کھے وہ ان لوگوں کا واقعے بیان کر رہ ہے تھے ہو قبل صین میں شریک ہوئے وہ نہا ہوئے گا ان می سے ایک سے کہا: جو تھن بھی قبل امام صین میں شریک ہوا وہ دنیا سے نہیں گیا مگر ہوئے تھے ۔ ان می عذاب میں ہلاک ہوا ۔ ایک شخص کھوا ہوا اور کہنے لگا میں بھی شریک ہوا تھا لیکن مجھے تو کھی میں ہوا ہے اتفا قاوہ ایسی جگر میٹھا تھا کہ اس سے سرکے اوپر حیاع جل رہا تھا چنا پیرای وقت جواع نے ایک شخص ایس ملحوں کے اوپر گرام سے باس میں آگ لگ گئی ہرچند وقت جواع نے ایک شخص میر فرات میں جاگراکین شفلے فاموش نہوئے کہا گیا گیا گیا ہے بیان تک طبقی پر تبل کا کام کر رہا تھا ۔ وہ شخص میر فرات میں جاگراکین شفلے فاموش نہ ہوئے یہاں تک

روایت کی گئی ہے کرملیمان بن حردامرا نے کوفیس سے متھا کھوں نے کھی امام شین کوخط کھھا کھا اور آپ کی بیعت کی تھی اور آپ کو کوف آنے کی دعوت دی تھی لیکن ا مسام حمین کو فر کی کھوں کے مدد نرکی روب امام حمین منہد ہوگئا ور اللہ بیت پرمھا اُب بڑے تو النحول نے مدد نرکی روب امام حمین منہد ہوگئا ور اللہ بیت پرمھا اُب بڑے تو سیمان نادم ہوئے اور راتوں کو اپنے گھر میں روتے تھے کو ونہ کے چھولوگ بھی نفرت میں ٹا نہر نے برائیمان ہوئے ۔ چنا نچہ وہ رات میں سیمان کے گھر میں جع ہوتے اور امام حمین کی فرت بیت پربڑے والے معامیب کا ذکر کر کے بہت گر بر کر نے بھے میہاں تک کہ بیں ہزار آدمی جمع ہو گئے اور امام حمین کی نفرت نہر کرنے والے جرم سے تو برگی ملیمان بن صود نے کہا، جماری تو بہت کر بر اور اہل سام میں کی نفرت نہر کرنے والے جرم سے تو برگی میں اور ان سے فون حمین کا اسام حمین کی اور ان میں دائی کے تو این کی کو توابین کہا ان تھی کو توابین کہا ان تی کو توابین کہا انتھا کہیں ۔ اس بات پر مدب نے اتفاق کیا اور سیمان کی بیعت کی ، ان جی کو توابین کہا انتھا کہیں ۔ اس بات پر مدب نے اتفاق کیا اور سیمان کی بیعت کی ، ان جی کو توابین کہا انتھا کہیں ۔ اس بات پر مدب نے اتفاق کیا اور سیمان کی بیعت کی ، ان جی کو توابین کہا انتھا کہیں ۔ اس بات پر مدب نے اتفاق کیا اور سیمان کی بیعت کی ، ان جی کو توابین کہا

جاتا تفاتلوار وسان الطامين كوفرك فك

پہلے یہ لوگ امام حین کی زیارت کے لئے جب صحاد کر بلا چندفر کے رہ گیا تو رہ رہ ہم اور رہ ہم کے اور اور اور بیا ہوگ اور واحدیناہ واحدیناہ کا نوح بیڑے ہوئے اور اور احدیناہ واحدیناہ کا نوح بیڑے ہوئے اور ہا ہ اے فرز ندر رہول المدیم ہیں آگے بیٹرین اے وضی علی مرحنی شہید غریب ، اے حزین ، اے تشدند ب آب فرات ، اے فاک وخون ہیں آب کی نفرت ندگی ، آب کی بیت توٹری اور آپ کی نفرت ندگی ، آپ کی بیت توٹری اور آپ کو دشمنوں کے ہاتھوں پرچپوٹر دیا اور آپ کی نفرت ندگی ، آپ کی بیت توٹری اور آپ کو دشمنوں کے ہاتھوں پرچپوٹر دیا اور آپ کی نفرت کا علم بلند ندگیا ۔ اب ہم اس عظیم گان و برائی کے در اس دل گریکر نے رہے ، سیل ایک جاری ہوگیا ، اس کے لیداعلان پرلیشیمان ہی طرف روان رواز ہوگئے ۔ اہل شام ملحون سے بی ان سے بیک کے لئے آگئے جانچ جنگ کے لئے آگئے جانچ جنگ کے لئے آگئے جانچ کے اور ہی اور کوا مات نظا ہر ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ، آپ کے لور جو عجیب وغریب چنر ہی اور کوا مات نظا ہر ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ،

آپ کے بعد جو عجیب وغریب چیزیں اور کول مات ظاہر ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ،
امیر صحابہ زید بن ارقم اس وقت کو فد میں ساکن سفے وہ روایت کرستے ہیں کہ حس دن امامین الم مین الم کا مرکوفہ لگا یا اس روز حمد متحا۔ آپ کا سربلند کر رکھا تھا اور کوف کے گئی کو جو ل میں چرا یا جا با کھا میں اپنے گھر میں مبیلا تھا حب سرہما رہے گھرے ساسے آیا تو میں نے سراقد س کو سور ہ کہ کہ مت کی اس آیت کی لا وت کرتے ہوئے ہیں ۔ اُم حَسِنتَ اُنَّ اَصْحابَ الْکَهْفِ و اللّٰہُ قیم کا نُوا مِن آیا اِن ا

ے مولف یہ واقعہ اورآمیت اپنی کئی ہے مہایۃ التصدیق الی حکامیۃ الحریق " میں نقل کی ہے۔ ملاحظہ فرمامیں یا دنا مہ امرانی مینورکسی میں ۸۱۔اس صدیث کا مدرک ابن صباع مالکی فصول المہم میں نقل کیا گیا ہے۔

آپکام قدطف میں واقع ہے، طف صحواد کر الماہی کا صحب لیکن جہاں آپ کی قبہ اے کہ الم ہیں کہتے ہیں۔ روایت ہے کہ حب امرالموشین تھزت علی جنگ صفین کے بعد ثام کی طرف سے والیں ہوٹ رہے تھے تواس وقت صحواد کر الاے آپ کا گزر ہوا توا ہے وہاں کھڑے ہوں کہ طرف سے والیں ہوئے رہے تھے تواس میرے اوز ہے کے حرکت میں اُنے کی جبگہ ہے۔ یہ مردوں کے قبل ہونے کا تحل ہے اس کے بعد لوگوں نے پوچھا: یاامرالموشین سے میں می طوف اشارہ ہے؟ فرمایا: آلی محد کی پہلی ایک جماعت کو شہید کی جا اے گائے ان شہیدوں ہر زمین واسمان والے گریہ کریں گے۔ امام صین کی کرامات اور محزات ہوتی ان شہیدوں ہر زمین واسمان والے گریہ کریں گے۔ امام صین کی کرامات اور محزات ہوتی ہے۔ امام صین کی کرامات اور محزات ہوتی ہے۔ امام صین کی کرامات اور محزات ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی وہاں ما درزاد اندھوں اور ما درزاد شار والوں کو مینا کی اور صحت نہیں ہے۔ یہ جزموا ترہے جوعظمت و بزرگی اور اور واور ازیت اس مرقد مطہرے ظاہر ہے۔ وہ ارباب ہمیرت سے پوسٹ پہلیں ہے۔

اللَّهم صلِّ و سلَّم على امام الخافقيُّ أبى عبدالله العسين.

ا التدرسين وأسمان كامام الوعبدالط الحسين بررصت وسلامتي نازل فها.

ے اخبارالطوال دینوی ص ۳۵۳ سے زمین وآسمان یا شرق وعزب کے امام۔

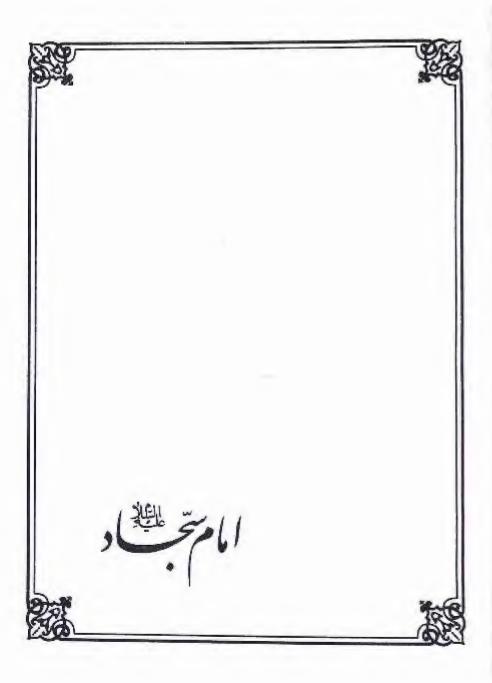



اللهم صلّ و سلّم على الإمام الرّابع

اك اللهم صلّ و سلّم على الإمام الرّابع

اح الله چوتے امام بر رحت وسلامتی نازل فرما۔

یہاں سے صرّت امام زین العابدیُّ پر در و دا ورسلام کاسلد شروع ہوتا ہے کیسانیوں کے
علاوہ ہوکدامام سین کے بعد محد بن الحفید کوا مام مانے ہیں ہمارے شیوں کا اتفاق ہے کہ امام سین کے
بعد صرّت زین العابدیُ ہی امام ہیں۔ آپ کی امامت کے اتبات پر بے پناہ دیسی موجود ہیں اور
اس میں سی تم کے تک کی تجامش نہیں ہے۔

اس میں سی تم کے تک کی تجامش نہیں ہے۔

آپ الاّن مَدِ بادخ النّہ ہمة شاعِخ الهمّدة

آپ الله مَد بادخ النّہ ہمت کے عالم ہی کو کہ آپ نے ذیل ہم کی اولاد ہیں۔ امام ان ایس کی اولاد ہیں۔ امام ان ایس کی طبح الله میں کو کہ آپ نے درفا ہم کی خطی اعترانہیں کی بلد اپنے عزم وہمت کو عبادت اورامور آخر ہے ہیں صرف کیا ہے۔

اپ عزم وہمت کو عبادت اورامور آخر ہے ہیں صرف کیا ہے۔

سله موُلف کی اس بات کار حزید ان کی صوفیار تھرہے کہ وہ کسی حد تک تصوف کی طرف ماگل سقے ہم نے پی کتاب '' حیات المان شنیعہ جا '' میں اس موضوع پر بجٹ کی ہے کہ امام زین العابدین کی سیامی روش ہی حساس زمار میں شیعوں کی بقا کا سبب بی ہے۔ روایت ہے کے هزیت امام زین العابین المام سین کی شہادت کے بعداہل بڑت کے ہماہ شام سے مدیز تشریف لا شاہد میں چیزے مروکار نہ رکھا۔ چنا پی جب آپ مدیز تشریف لا شاہد الله مدیز جو کہا میں ہے تا کہ دیا جا ہے ہیں کہ مدید جو کہا ہے ہیں کا مدیز جو کہا م جن کے مصائب سے متاثر تھے آپ کی فدمت میں آئے اور رس نے متفقہ طور سے کہا یہ نیڈ کو تخت خلافت سے ایکہ دیا جائے اور اس سے تو ان سین کا انتقام لیا جائے ہمام زین العابدی نے فرمایا : میں اپنے بابا کے بعد اس کام میں شریف ہوں گا "شیرے علاوہ کی اور کو ٹاش کروائے کو گوں نے انصار کے مربرا ور دہ عبداللہ بن خطاری بویت کرلی اور امام زین العابدین ، اس میں شامل ہیں ہیں گا اور اس نے آپ کا خشام روائی ۔ بزنید نے دینہ والوں کی شورش کیا ہے کہا کہ مراس مورس بہت سے محار کی اولاد اور تا ہم مورس بہت سے محار کی اولاد اور تا ہم مورس بہت سے محار کی اولاد کی خورت کے مسلم عقبہ فتح یا نے کے بعدا مام زین العابی اور تا ہم مورس بہت سے محار کی اولاد کی خورت ہوں کی خورت کے مسلم عقبہ فتح یا نے کے بعدا مام زین العابی کی خورت سے تسکر دیا داکی امام نے فرمایا : میں خطاکی عبادت ہی میں مولک عبادت ہی مشول ہوں ہے کہا ہوں ہوں دور دور دیا تہیں ہی مبادک ہو ۔ مشول ہوں ہور وور دور دیا تہیں ہی مبادک ہو ۔ مسلم میں آپ کی کاری مالی ہور دور دور دیا تہیں ہی مبادک ہو ۔ مسلم کورس آپ کی کاری مالی ہور ہور دور دیا تہیں ہی مبادک ہو ۔ مسلم کورس آپ کی کاری مالی ہم کی طرف اشار ہوا ہے ۔

کاشِفِ الغُمَّةِ دافِع الْمُلِمَّةِ العنافِح عِنْدَ الْآمود المُهمَّةِ الم زین العابدین گوگوں سے اہم امورے متعلق پوشیدہ امرکو کشف کرنے والے ہیں براپ سے علم وکشف کی طوف اشارہ ہے روایت ہے ک<sup>عمل</sup>م تعبیراورحل مشکلات کا مسلما تابعیوے میں آپ پڑتم ہوگیا۔

الم ارت العابري لوگوں پر نازل ہونے والی با وسے دفع کرنے والے ہیں۔ یہ جہ اس بات کی طوف اشارہ ہے کہ آپ گوگوں کے فتح و ضرا ورشدایہ کوا ہے جو دو کرم اور ششش سے دفع کرتے ہے۔ روایت ہے کہ دفات کے بعد آپ کوشل دیتے وقت آپ کے بدن مبارک پرا ہے زخم دیکھے کئے جیے کی سنگین بوجہ اٹھانے والے کے بدن پر آجاتے ہیں۔ اس سے لوگوں کو بہت تجب ہوا ا ور سوچ نے کے کہ آپ کی کوفیرز تی ، آپ کی وفات کے چند روز بعد مدینہ کے تیم اور ہوا وال تک جب کھانے کی اشیا نہر ہوئیں توان سے اس بات کا انکشاف ہوا جمار وز بعد مدینہ کے تیم اور ہوا وال تک جب کھانے کی اشیا نہر ہوئیں توان سے اس بات کا انکشاف ہوا جمار وزی رسال دنیا سے اٹھ گیا ہے وہی راتوں کو اپنی پشت پرلاد کر ہمارے کے کھانالا تے تھے۔ اور ہمی رسوی ہنیں ہو یا انتقاک کے جس میں ہوئیا ہے جا گئے ہیں اور ہمارے کھانے کا سلسا منقطع ہوگیا ہے ۔ اس تصنیح بیر لاد کر تیمارے کھانے کا سلسا منقطع ہوگیا ہے ۔ اس تصنیح بیر لاد کر تیمارے کھانے کا سلسا منقطع ہوگیا ہے ۔ اس تصنیح بیر لاد کر تیمارے کھانے کا سلسا منقطع ہوگیا ہے ۔ اس تصنیح بیر لاد کر تیمار کے کو ان کے اس بار کی برای بار کو کی اس کی سانے کی میں مورد سے کی چیزیں بہونچا تے تھے بہاں تک کران لوگوں کے پاس بھی صر در سے کی چیزیں بہونچا تے تھے جنہوں نے سوال نہیں کیا تھا اور اس بات کا تھمی کی سرما نے اللے کے بیا کہ کہمی کی سرمانے الکہ بار کہا ہے کہ کی میں کے میں سے الکہار دکیا ، آپ کے انتقال کے بدراس کا انگشاف ہوا۔

ا مام زین انعابین کوکول کے ان امورکوانجام دینے والے ہیں جوٹم زدہ کر دیتے ہیں۔ روایت ہے کر جب مدید میں کسی کے سامنے کوئی مشکل آتی تھی تو اس میں آہے، تی اس کی مدد فرماتے تھے اوراک کو آفت و اللاسے چیڑاتے تھے۔

اَلُواقِفِ فَى مَواقِفِ الْعِبادَة بِاللَّيَالِ الْمُدْلَهِيَّةِ الم*ازين العابينِ اندِجرِ کراتوں مِیں ع*باد*تِ خلاکے موفّقوں پر کھڑے ہو* سے واسے ٹیں۔

یجدای بات کی طون اشارہ ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے چنانچروایت ہے کہ آپ اپنے زمان کے سب سے بڑے عابد تھے، شب وروزیں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے وہ صحیفہ طلب فرمایا جس میں امریالمونین سی علایس لام کی عبادت کا حال مرقوم تھا، اسے الماحظہ کیا اور ا سے ایک طرف رکھتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں کہا: انّی لی بعبادة علیّ. بعنی میں علی جیسے عبادت کہاں سے لاوُں، میں سی عبادت کیسے کرسکتا ہوں۔

طاؤس ميمان روايت كرت بين كرائي ايك شب خان كورس تشريف المشاوركافي ديريك نمازس شفول رهيد اس ك بعد مجده كيا ورفاك بررضار ركعاء أسمان كى طوف بالقر بلند كئي مي كان لكاكر ساتو آب فرمار سي عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك طاؤس فرمات بين كرمين في اس وعاكو يا وكرايا سي اوروب بمي مجه كون مشكل بيش آتى هة قاس وعاكو يرصنا بون اور فعا و ثد عالم اس كومل كرويا سيمية

طارح الشَّوْكَةِ مَعَ الْمَفَاخِرِ الجَيَّةِ

امام زین العامدین از دنیا کی شاک و متوکت کو مطوکر مار نے والے واس کے باوجودائی کو بے بناہ شرف وافتخارات حاصل تھے۔

مذکورہ فقواس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام زینالعابریں نے اپنے سبی وجبی افتخارات کی وجرے خو دنمائی اور شوک خلافت کی طرف توجہ نہ فرمائی ۔ چنانچے روایت ہے کہ آئے کی پوری عربیہ مدینہ والوں نے متعدد بارخلافت وکو مت کوسنجا نے کا اصار کیا کئیں آئے نے فطی النفات رکیا۔
ابن شہاب زہری نے روایت کی ہے کہ اس زمانہ کے با دشاہ عبدالملک بن مروان سے بعض مفدول نے بیشکایت کی: اہل عراق امام زین العابدین کے حقیدت رکھتے ہیں، انھوں نے آئے کو خطوط کھے ہیں اور آئے خور کھی جو رہائی کی ورای کے اور کھی ایک کے دماغ میں یہ بات انھی طرح بطادی تو اور آئے کے ورای کے ایک کے ایک کی اس سے تام کی طوف دو انہ اس سے آئے کہ کے ایک کے اور مدیر نہ سے باہ خور کا گا کہ وہاں سے شام کی طوف دو انہ ہو نئی وہا نہ کے مقام کی طوف دو انہ اس سے تام کی طوف دو انہ اس

سلته مذ*کوره عبارت کشف الغمدج ۲ص<u>۹۵ پراس اطرح</u> ورج سب*ه : من بغؤی علی عباد، علی بن ابیطالب؟ سکته کشف *الغر*ج ۲<u>صنه ۱۸</u>

ہوسکیں قیں امام کوالوداع کہنے ہے ہے وہاں بہونجا، آپ خیر کے اندر تھے اور مامورا فراد خیب کے
اہر بیٹھے تھے میں نے ان سے اجازت لی اور اندر داخل ہوا تو دیجا کہ آپ کے ہانتوں میں ہمکٹریاں اور لورا
بدن نرنجروں میں جکڑا ہوا ہے ، مجد پر رفت طاری ہو گئی اور میں رونے لگا توامام زین العابری نے فرمایا ،
اے زہری کیوں روتے ہو ہمیں نے موش کی فرزند رمول آلٹ میں آپ کواس طرح زنجروں میں جکڑا ہا
مہیں دیکھ سکتا ہوں۔ امام نے زنجروں کی طرف اشارہ کیا اور ساری زنجری اور ہمکٹریاں گر پڑیں۔ آپ
نے فرمایا: اے زہری دیکھ اتم نے میں اپنے اختیار سے ان کے سامقہ جارہا ہوں۔ آنے والی تیمری دات کو
میرا انتظار کرنا میں واپس آجاؤں گا۔

وه رواد ہو کے قیری شب میں امورا فراد ہوا ام زین العابی کے سائنہ تھے اور ہے آئے۔ اور ہو چھنے کے کہا ہے مدینہ آگئے میں میں نے ان سے واقع معلوم کیا تواضوں نے کہا، جب ہم جھ کو اسٹے قود کھا کہ رنج برب ہری میں اور آپ وہاں ہیں۔ اس کے بعد میں نے شام کا فصد کیا۔ جب میں جہ الملک کی برب ہونچا تواس نے مجھے ام زین العابرین کے برب میں پوچھا۔ میں نے واقعہ بیان کردیا۔ عبد الملک نے کہا، وہ اس دن میرے پاس آئے تھے۔ اپنے گھر میں تنہا تھا تو مجھان سے توق می محسوس ہور ہا تھا۔ انسان کردیا۔ مجھوں ہور ہا تھا۔ انسان کہا، آپ کو کوئ حام ہیں کے وہارہ مجھولاب دکر ناا ور مزام مزہونا۔ میں نے کہا، آپ کا وہ مزام والیس تشریف سے انسان کہتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ بااحترام والیس تشریف سے انسان کی جہاں ہے۔ دنہوں کے انسان کا بہترین مشغف ہیں۔ انسان کا بہترین مشغف ہیں۔ انسان کا بہترین مشغف ہیں۔ انسان کی طرف اشارہ ہے۔ مذکورہ جملامیں اس کی طرف اشارہ ہے۔

صاحِبِ الْمَناقِبِ و الْمَزايا الجَمّة

آپ مُنقَّبت وفُضِیْلت کے حال میں جوکرسلمانؤں کی راحت وآرام کا باعث ہے۔ ان مناقب وفضائل ہے تونوں کوسکون وآرام ملآ ہے اوراس سے شادکام ہوتے ہیں کیوکڑھ جی لیے مسید ومرداد کے مناقب منتاہے وہ سرورہوتا ہے اوراکیے تم کاسکون پاتا ہے۔ أبى الحسن على الاصغربن الحسين زين العُبَّاد «و سَيِّدُ العُبُّاد» \* ذى الثقنات السجاد.

آپ کی کنیت ایرالمومنین صلوات الدهلیجا کی طرح البوالحسن تقی کوگ آپ کوهل اصغیر المحسن تقی کوگ آپ کوهل اصغیر ملی کہتے تھے۔

کہتے تھے۔

کیوک ام حسیر کے کا ام حسیر کے ایک بیٹے اور تھے جو امام زین العابدین کے سب سے بھے اخیں علی اکبر کہتے تھے ،علی اکبر کہتے تھے ،علی اکبر کہتے تھے ،علی اکبر کہتے تھے ،علی اکبر کہتے تھے امام کی والدہ کا نام نہیں بنائی تھا فر قرزید بیان بی کو اپنا امام سمجھتا ہے ۔ چو تھے امام کی والدہ کا نام شہر بائیہ بنت بنر دجر کر کری تھا ۔ زین العباد بھی منجلا آپ کے القاب میں سے ایک ہے کیوک اپنی بے پناہ عباد کی وجہ سے آپ کو ذی القنات بھی کہا جا تا ہے ۔ ماہ کو ذی القنات بھی کہا جا تا ہے ۔ ماہ دوں کی وجہ سے آپ کو ذی القنات بھی کہا جا تا ہے ۔ مند اور سے تا میں کو وجہ سے آپ کی دوسے آپ کی بنیان برگھٹ بڑی کے تھا دور بے بناہ سمجدہ دریز کی کر بنا پر آپ کوستجا دکھا جا تا ہے ۔

صاحب العِزِّ الْمَنْدِعُ و الْمَجْدِ الرَّفِيعُ، الْمَقْنُودِ مُعَ عَمَّهِ الْحَسَنِ فِي الْبَقِيعِ الْمَقْنُودِ مُعَ عَمَّهِ الْحَسَنِ فِي الْبَقِيعِ المَامِزِينَ العَابِرِينَ صاحب عرت وظمت بِن، مربلند ورفِع بِن، بَ بَ بَعِيمِ عِمِسِ الْبَ بَعِيمِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عِلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْمِ عَلَيْ الْعَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْكُمِ اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْكُمِ اللّهِ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُمِ اللْعَلَيْمُ عَلَيْكُمِ اللّهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللْعَلِي عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ ال

آپ نے جو کے دوزمدیند میں ولادت پائی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے نصف جمادی الآخریں بروزجوات ولادت پائی اور بروزمشنبہ ۱۱ محرم کو وفات پائی ۔ انتقال سے وقت آپ کی عرش اللہ سال سے کچے زیادہ متنی ۔ آپ کی قرام رقدام رالموسین حسن میں واقع ہے دولوں ایک قبریس مدفون ہیں اور وہیں امام محسد گاقرا و رامام جسفر صادق مجی دفن ہیں ۔ نواج محمد یارسا بخاری نے اپنی

کے نیں شہر بالزیم قوم ہے۔ واضح ہے کرا مام سین کی اولادا در اسی طرح امام زین العابدین کی والدہ کے باسے میں مولف کا نظریہ موضین سے تحقیق ہے۔

کتب ضل الخطائية میں معض اکابر سے روایت کی ہے کہ انتھوں نے کہا: خدا و ندعالم نے اس قطد زمین کوبہت شرف بختا ہے کہ ایسے طیب وطا ہراجہ ام اس میں دفن ہیں جن پر خداک لا تدنا ہی رحست کا نزول رہتاہے۔

اللهم صل على سيدنا محمد سيّما الامام السَّجاد زين العبّاد و سَلَمْ تسليماً استالتُّهمارت مرداد محدير خصوصًا مام زين العابدين پررشت وسلامتي تازل فرمار

لے فصل الخطاب اوصول الاحباب، مولی محد بن محد بن محدود حافظی بخاری دم ۸۲۲) المعروف به پارسا کی تالیف ہے لاخطہ فر ہائیں ذریعہ ج ۱ اس<u>۳۳</u> ش ۹۳ مذکور، کتاب میں اُڈکی مواقع حیات بھی شال ہے ، بیکتاب میراث اسلامی ایران کے دفتر چہارم میں طبع ہو تکی ہے۔



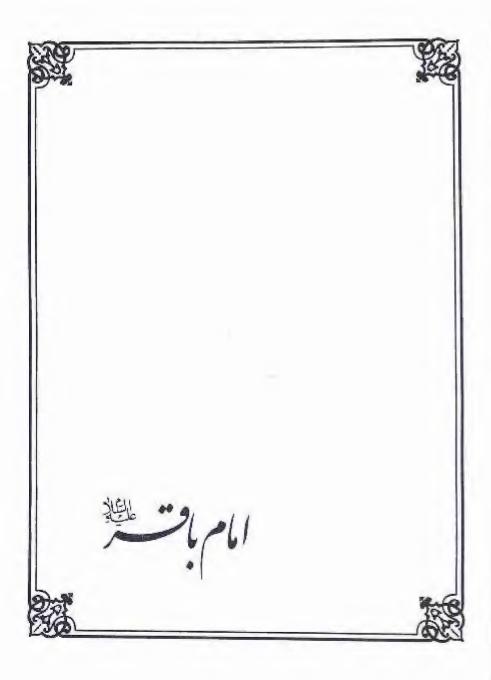

اَللهم صَلَّ و سَلِّم عَلَى الْإِمامِ الْخامِس اسالتُد إِنْحِيسِ المَّامِّ بِرَصِّعت وسلامتَّى نازل فرما

یبال سے حفزیت امام محمد با قرطاید الم پر صلوات شروع ہوتی ہے۔ امامید اوراکٹر مشیوں کے
مزدیک امام زین العابدین کے بعد آپ ہی امام ہیں۔ زیدیوں کام ملک یہ ہے کہ امام زین العابدین کے بعد
امام محمد باقر کے بعدائی ، زیدین علی امام ہیں۔ زید فاطمی ساوات کے اکابر میں سے ایک ہیں امام محسد باقر
کی امامت امام زین العابدین کی نص اور الن آیات سے تابت ہے جو آپ کی امامت پر دالات کر رہی
ہیں۔ آپ کے القاب ورج ذیل ہیں۔

الطَّيُّ الطَّاهِرةِ النُّورِ الباهرةِ

امام محد باقربراس آلائش وپلیدی سے پاک و پاکیزہ ہیں جوکر عصب کے منافی ہے۔ یہ آپ کی عصبت کی طوف اشارہ ہے ، آپ نورہیں مورہیں یہ آپ کے باطنی انکشاف اوٹیبی امورسے آگا ہی آجوکٹیم الہی اور اُئمر کے اوصاف ہیں اُکی طرف اشارہ ہے۔

ایک الی بیت نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ کے گاؤں کی طرف گیا تاکہ میلی میں خرمے کی قیمت اور کی ایک میلی خرمے کی قیمت اداکر دوں ، بعد میں خرمے بے اور گا۔ در داز ہ کے باہر میں نے امام محمد باقر کو دیکے اجومدیز کے آس پاس گاؤں سے نشریف لارہے تھے اور ایک شہری طرف جارہے تھے کہا: السلام علیہ

بابن رسول الله ، آئ في في سيسلام كاجواب ديا ور فرمايا كېان جارب بو باي عرض كى بمدينه كاوك مين جاربا بول تاكر وبال سي مع سلم كو دريد خرماخريدول ، امام في فرمايا بكياس سال م من يول سامان مين بو ديد فرماكر شهر مينه تشخص في ال جاكر فرمد كا باغ خريد ليا ، جب خرر يين كاوفت آيا توميريون كادك آيا وراس في تمام سبز خرمول كوكها ليا . يوسلم فيب كى نشانى متى جو آئ سير نور بالمنى سي ظامر بولى .

ایک دوسرے محب الل بیٹ نے روایت کی ہے کہ ایک مزیر میں نے سال میں ایک موجی وہوں اللہ من ایک موجی وہم خواد اللہ من میں سنری کی کاشت پرصوف کئے ، جب فصل کا وقت آیا تو ٹاٹوی کا دُل آیا اور سارے خربوزوں اور مذکورہ سنری کی کاشت پرصوف کئے ، جب فصل کا وقت آیا تو ٹاٹوی کا دُل آیا اور سارے خربوزوں اور مذکورہ سنری کو کھا گیا ۔ میں اپنے کھی ہے کہ میں ایک کو میں دینا طال ڈی فرمایا ہیں نے آئے بڑھ کو سال میں کہ ایک موجی وینا طال ڈی کو دے نے گئی کی ایک موجی ہوئی آفت کی زومے نے گئی ہیں افت کی زومے نے گئی ہیں افت کی زومے بھی گئی ہیں افت کی زومے ہیں بائی میں ہوئے عطافرما ہے ۔ میں نے زراحت میں بائی دیا اور فصل ایک فی میں نے اس سے کہیں زیا دہ فصل ایک ان جیسا نے ہیے ہے۔

دوسرے شخص کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ میں گرمیوں سے وکم میں مدینہ سے قباگیا تھا وہاں میں نے امام محد
باقر کو دیکھا آپ اپنے باخوں سے والبس تشریف الرہے تھے۔ بدن مبارک بسینہ میں شرابور تھا۔ دوغلاموں
کے سہار سے بل رہے تھے۔ میرے فرہن میں فیطور ہوا کہ بنی ہاشم کا ایک معزز آ دی دنیا کی حرص میں ایسی سخت
محری میں اپنے کو زمت میں مبتلا کرتا ہے جسے ہی اس بات کا میرے ذہن میں فطور ہوا و بسے ہی تھے آپ نے
طلب کیا اور فرمایا، بات بخص الطّب اِنْ می بیعض گمان گناہ ہوتے ہیں ہم سمینوں اور ناداروں پرخری میں معذرت
محرفے سے نے میا عذر فبول کر کیا۔ ایسے ہی بہت سے واقعات ہیں ۔

ا اس ماجرے کی دوسری روایت الاخل فرمائیں کشف الفرج اس 17 میں سے حجرات: ۱۲ سے منکورہ روایت کشف الفرج اس مار دار دام موئی کافع کے بارے میں نقل ہوئ ہے۔

السيف الشاهر، البدر الزّاهِر، العزيزِ الْقادرِ، الْغالبِ الْقاهِرِ امام محد إقروتتموں كه سط شمشرِر مِنهِين.

یہ آپ کے منم وجہتہ کی طرف امثارہ کے بھوکو طعدوں اور منافقوں سے سے آپ نے توجیحت نیام سے نکائی تنی . یا دنی امورمیں آپ کی استقامت کی طرف اشارہ ہے اور چونکہ آپ نے دشمنان خدام توارکوں کھنے ل تنی لہذا تھا تا ہی یوسعٹ اور عبدالملک الا کھر کوششش کے باوجود آپ کو کوئی گزند زہرہونجا سکے ر امام محسسد باقر چودھویں کا جاندہیں ۔

به آپ سے مشن وجمال کی طوف اشارہ ہے روابت ہے کہ آپ کا چرڈ اقدس چاند کی مانز جیکہ تھا نہایت ہی مسین وجمیل منے۔ یا آپ کی علمی شہرت اور شرافت کی طرف اشارہ ہے کہ جا ند کی انڈ چیکہ تنے امام محسم سدیا قروشمنوں پر عالب و توانا ور فائق میں ۔

یہ آپ گاس اطاقت وقدرت اور غلبری طون اشارہ ہے ہوکہ تجاج بن پوسف اوراک مولان برظام ہوا۔ روایت ہے کہ تجاج بن پوسف ھزت امرالمونیق کی بن ابی طالب علایہ سلام کی اولا داود ان کے سنیوں کو اینا وینے میں کو ان وقیقہ فردگذشت نہیں کر ناتھا جس شخص کے بارے میں اسے میعلوم ہوجا آفا کہ یہ سفرے میں گا مشبعہ ہے اس کو گرفتار کر سے قبل کر دیتا تھا۔ اس کی درندگی کی انتہا برخی کہ ایک نظار یہ صفرے ہوا تھا۔ اس کی درندگی کی انتہا برخی کہ ایک مولانی کے با اس کے درندگی کی انتہا برخی کہ ایک کوئی علی کا با اللہ ملاحون صفرے کہا ایک والان ملاحون صفرے کی کے خلام قبر بیج ہے، وہ مجی سوسالہ لوڑھے اور مفلوج نے جہا نے کہا اسے حاصر کیا جائے گا۔ اس کے مطاب کے دری ہے کہ مجھے کو سفندگی طرح وزی کیا جائے گا۔ اہم الشا تھا کہ انتہا کہ انتہا کی کہا ہوا ہے کہا ایک مولانی سے مورے حبیب واقعالی مولانی کے تعلقہ خبردی ہے کہ مجھے مرے حبیب واقعالے نے برخوری ہے اور مجاج علی کی بات کو جبوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا لیکن خدا سے اس کے شعری میں۔ واقعالے کو اس سے باز رکھا اورای طرح قبر کوشہد کی جس طرح فردی بھی میں۔ واقعالے کو اس سے باز رکھا اورای طرح قبر کوشہد کی جس طرح فردی تھی۔

بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ امام محمد باقرام جان طون کے پاس نشریین سے کے قو جائے نے آپ کے تمام علوم سے تعلق سوالات کے اور یعی پوچھاکھ رب میں سب سے برترین کون فہیلہ ہے ؟ آپ نے فرسایا ؛ تہارا فبیلہ " تفتیف" اس کے بعد جائے کی بہت سرزش کی اور اس کے ظلم وجور کو بیان کیا ، اس سے جائے مہوت ہو کر رہ گیا اور امام سیجے وسالم واپس چلے گئے۔ ندکورہ فقر ہیں ای علبہ اور قدرت کے طرف اشارہ ہے۔

حارزِ الْعَزایا و الْعاَثِرِ، صاحِبِ الْعَناقِبِ و الْعَفاخِرِ العام محدباقرُ عزت و*مرفزازیوں کوجع کرنے والے ہیں ، اورا پیے فضائل ومناقب والے ہیں کہ* دنیامیں مشہورہیں۔ یہ آپ کے صب ونسب شہیف کی طوف اشارہ ہے۔

جامِعِ أَلُواحِ الْعُلُومِ بِلا تَكَسُّبِ الدُّفاتِرِ

كيكب كى زهن المائ بغير الواح جم كرا الواح جم كرف والدير.

ا جابر کی روایت مخلف طرانیون ا ورمت دعبار تون می نقل بون ب طاحظ فرماین کشف انفرج مده ۱۳۰،۱۳۰

خوش ہوے اور محتیج کوفوش آمدید کہا: مجھ قریب بلایا اور سیندے بٹن کھلوا کرابنا ہاتھ میرے سینہ پرمنلا، میں نے کہا: مجھے مینمبرے جج سے تعلق کچھ بنایئے توامخوں نے حدیث جج میرے سامنے بیان کی بیرہ بیٹ بہت طویل ہے اور محین سلم میں ایام محمد ہا قرمے 'کر آپ نے جا بربن عبداللہ انصاری 'انقل کی ہے ہمنقول شیخہ اور علماء مدیث اور فقہا، نے اس حدیث مبارک سے سلوم کا استنباط کیا ہے امام باقرمے بہت سے حدیث اور کلمات قصار نقل ہوئے ہیں۔

مُحْيى مَعارِفِ النّبي الْفاخِرِ

امام محد باقر محصاحب فحز وشرون سے حال بغیرے علیم زندہ کرنے والے ہیں۔

یے حبداس بات لی طرف اشارہ ہے کر حضرت رکول اکٹرم کے علوم ومعارف نے آپ کے زمان آگا میں فروغ پایا اور لوگ ان سے متفید ہوئے جنا لیج کہا گیا ہے کر روایت و درایت میں آئرہ تابعین میں سے

كون مى أيك إيكانس م.

وارِثِ الْإماحَةِ كابراً عَنْ كابِر

آپ دارے اساست میں جوکہ بزرگ ئے بزرگ گوی ہے بعنی امامت آپ کو بزرگوں سے مراث میں الی ہے۔

بیفقرہ اس بات کی طون اشارہ ہے کہ آئی نو دھی امام ہیں اور آئی سے آبار بھی امام ہیں آئی کھا استخفاق سے حاصل ہوتی ہے اور میراث میں ملتی ہے، اس کا مالک اس کا زیادہ سنتی ہوتا ہے جقیقت یہ ہے کا است دین کی حفاظت اور مسلوم و معارف کی اشاعت میں رسول کی ومایت ہے اور پر منصف ہیں ہے۔ امام محد باقرہ ممل طور ہاری مفتوں متصف ہیں ہے کہ در میان سب کی در کا کٹن سند میں کی در کا کٹن سند ہیں کے در میان سب کے در کی ان مصارف کی مز تک بہونے کے سلسلہ میں آپ اہل ہیت سے در میان سب سے در میان سب کے در میان سب

ا صحیح مسلم شرح النووی " ج «صنه اسه ۱۹ عضع درالکتاب العربی سروت ، ۱۳۰۰

ابی جعفر محمد الباقر العبد الصالح ابن زین العابدین علی ﷺ الوضعفرآئ ککنیت ہے جعفرصادق آئ کے بیٹے ہیں جوکرآئ کے بعدا مام ہوئے ایک بیٹا جعفرصادق سے بڑا تھا جس کا نام ابراہم تھا اس نے آئ کے بعدا نی امامت کا دوئ کی جیسا کر آئندہ بیان ہوگا ۔ ہاقرآئ کا تقب ہے اور یانف آئ کو رمول نے ویا تھا جیسا کہ بیان کیا جا پچاہے، عبدصالے جس آئ کا نقب تھا۔

وارِثِ النّبي الشّفيع و الُوصيَّ الْمَنيعِ، اَلْمَقْبُورِ مَعَ أَبِيهِ بِالْبَقِيعِ امام محداِقِم شفاعت كرنے والے بَنَّ كے وارث اورصاحب عزت كے وصى بي، بداس بات كى طوف اشارہ ہے كراً ہُ رسولُ خدا ورص ُ رول اللّهِ حزت امرالوشین علی كے وارث ایس اورچ كو آہے على اور حقائق معارف كى تر تك بِهِ نَجِيْدُ والے بِيساس نے وراثِت كے علاوہ محضوص ربي ا وارث بيں اور حضرت امرالموشین کی آج كور بول اللّه كے وص بين کے وارث بيں كيو كو على كى تر تك بِهو نجنے كامق تفايہ ہے كم ضعب وصايت كے بھى وارث قرار بائيں .

آپ آپ این والد کے پاس بھیع میں مدنوں ہیں۔ یہ آپ کی وفات اور مدفن کی طرف اشارہ ہے۔ رجب سے پہلے ہفتہ میں جمعہ سے روز آپ نے دلادت یائی بعض نے کہا ہے کہ ہیری صفر سے ہے کو گئیر میں ولادت یائی کچھ کوگوں کا نظریہ ہے کہ آپ نے رہیٹ الاول سمٹاللہ تھ کو مدیز میں وفات یائی اور وفات سے وقت آپ کی عمر شریعت ، ہ سال تفی ۔ ام عبداللہ فاطر بہت شن آپ کی والدہ ہیں آپ امام سمٹن ہی سے پاس مدفون ہیں اور آپ کی قبر ہمر وہ صندوق رکھا گیا جوکہ رشک صندوق اسمان او جواہ حکمت و ایمان کا محزن سے اور ونیا والوں پر آپ کے گذید سے حمت سے دروازے کھلتے ہیں ۔

اللهم صلَّ على سيّدناً مجمدو آل سيّدنا محمد سيّما الإمام الطُّهر الطَّاهر محمد الباقر و سَلَّمْ تسليمًا

اے اللہ ہمارے سردار تحدیدا وران کی آل پرخصوصًا طا ہر مطہرامام محمد باقرع پر رحمت وسلامتی نازل فرما۔



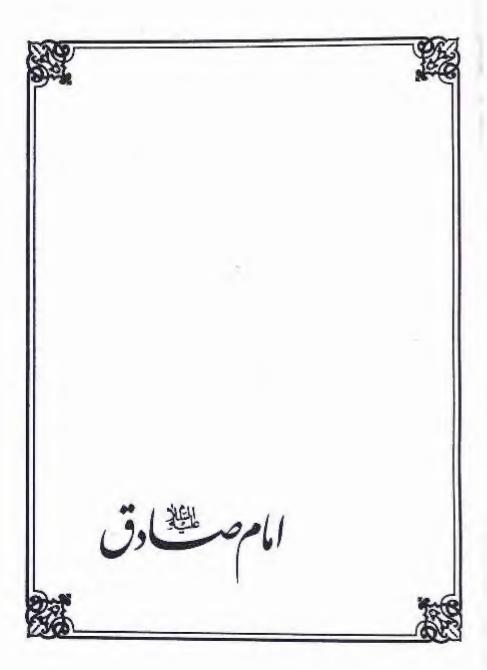

اَللهُمَّ صَلَّ و سَلِّم عَلَى الْإِمامِ السَّادِس احالتُ چِيشَّامام م كورصت وسلامتى سے مرفزز فرما

الْمُقرَّبِ السَّابِقِ الْمُؤَدَّبِ الْمُوافِقِ

آئي فدا كرمقرب إلى اوراجمال صالحه ك طوف مبقت كرف والديل.

ين فقره اس بات كى طرف اشاره بى كدامام جعفرصادق خدا كے مقرب بندوں اورسابقين ميں سے بيس آپ الني آداب سے آداستہ بيں جنانچ بيغير باکرم كالوثاد ہے ؛ يعنى مجھے خدائے آداب تعليم سے منوارا ہے بہيں ميرى تعليم فناديب بہترين ہدياس سے تا بت ہوتا ہے كمائر الني تعليمات وآداب سے آداستہ ہوتے ہيں اور آپ اخلاق حميده اورا ممال پ خديده ميں بيغيم کے مشل ہيں يہ اس بات كى طرف اشارہ ہے كہ آھے آنھزے كى ممل طور برستا بعث كرتے ہيں ۔ وَ الْمُعَيْثِ لِلْمَلْهُو فِينَ عِنْدَ الطَّوارِق

امام حعفرصادق بلاؤل کے نزول اور حادث میں کمزوروں اور پریشان توگوں کی فر پادکو پہوٹیے والے ہیں۔ یہ عاجزوں اور پریشان حال اوگوں پر آپ کی محبت وجربانی کی طرف اشارہ ہے۔ روایت ہے کہ مدینے میں جوشخص مجی افلاس وحادثہ کاشکار ہوجا تا تھا وہ آپ کے بطعت وکرم کاسہارالیتا اورآپ کے خوان سے خوش چینی کرتا تھا۔ چانچے تمام کریمان اہل میت علیج السلام کا ہی شیوہ رہاہے۔ آلمُ لُنَّة جی بِجِوْزِ اللَّهِ عِنْدَ نُزُولِ کُلُّ طارِق

ا مام حجفرصا وَن يُرِبُل مِن رول مح وقت خدا كي حفّاظت ميں بناہ بينے والے ہيں۔

 مجے ڈرہے کہیں دہ ظالم آپ کواذیت ندے اس نے قیم کھانی ہے کہ آپ کونٹل کرنا چاہتا ہے، مربی قال کام نہیں کررہ ہے کہ اس کے مربی کام نہیں کررہ ہے کہ آپ اس کے مربی کے دامام نے فرمایا، ڈروائنیس اس کے مرب خدا مجھے بجائے گا، انشاراللہ وہ مجھے کوئی طربیس بہونیا سکیا۔

رادی کہتا ہے کمیں آئے سے براہ الوجعفر منصور دوائق کے گھر کی طرف روان ہوا ،جب اس کے محل کے قریب بہونچا تود کھا کہ آئے کے اب جنش کررہے ہی اورائے کے بڑھرے ہیں جب منصور دوائق نے آئے کو دیمھانواس کے جروکارگ زر دہوگیا اور اپنے کا نیتے اٹھا اور آئے کا استقبال کیا، آت كوسط سے نگایا نہایت عظیم و تو قیری اورجب امام جعفرصا دق میٹھ گئے تو اس نے كہا: اب الوعبد خوش آمدی اس کے بعداس فے مشک وعزے بنی ہونی خوشو کا ڈر سنگایا ورامام کے محاس برمای خوشو كادى اورآي كان مبارك توشوي بس كية اس كربوركها: ا الوعيد التركون مات ب، امام ف فرمایا: میری حاجت بد ب رجی دوباره طلب ذکرنا کیف نگاای کرون گااوش جزی بھی آئے کو صرورت ہوگی میں اسے لورا کروں گا، آئے عزت و مفاظت سے گھر تشریف مے جائیں۔ الما جعفرصا دق الشے با برنشریف لائے۔ راوی کہاہے: ابو حفر منصور دوائقی لیٹ گیااور موگیا بیال تک کماک كى چارنمازى قصام وكنين، اس كے بعد الطاق مجرے كينے لكارات ربيع وضو كے لئے يانى لاؤ اكر نماز رو اس کے بعد میں صورتحال سے آگاہ کر دل گا جس اٹھا اور پانی لایا، اس نے وضو کیا اور فضائماز کالانے کے بعد مجدے کہا، میں یا عزم کرچکا مقار صیبے جوزن محدید میری نظریشے گی میں افساق کی کردوں کا لیکن جب میں نے ان کود مکھا تو مجھان کے سرمے اوپرایک خوفاک اڑ دھانظر آ پاکٹس کے مخدے آگ نگل دی تقى اوروه مجدے كبرر با تھا: اگر تونے اللم كو حزر بهونجانے كاقصد كيا تو ميں تيرے سارے كل كويمونك دول گا، اس خوفناک منظرے میرے ہوش او گئے اور محوراان سے معانقہ کیا اور عزت کے مان والیں میج دیاادرآن تک بے ہوش رہاب میں مجی ان سے کی بنیں کہوں گا۔

يه كشف الغمدج و صوها

ریم کہا ہے کہ یہ بات سن کریں حزے امام حبفرصادق کی خدمت میں حاصر بواا ورآئ سے یہ حکامت کی جانوں آئ ہے ہے ہے میں حکامت بیان کی اور عرض کی مولامیں آئے سے قربان ا آئے نے کیا چیز پڑھی تھی کڑس سے خدانے آئے کو اس کے شربے محفوظ رکھا تو آئے نے مجھے وہ حرزا الماکرا یا جو کہ حرزہ امام حبفرصادق کے نام سے شہور ہے اور وہ شہور جمرزیہ ہے اس کا انزدان کی صدیرے ہ

ماشاً الله توجها إلى الله، «ماشاء الله تقرباً إلى الله » ماشاء الله تلطُّفاً إلى الله، ماشاء الله لا حول و لا قوة إلا بالله

محدالله وه حرزاس فقیرکویا دہا وراس کا ور در کھتا ہوں ، برسوں سے اس کی معلومت و طولت کرتا ہوں اور تمام عربحداللہ و تو تداس حرزک وجہ سے تشموں کے شرسے محفوظ ہوں ، چوبکہ وہ حرزبہت مشہورہا ورطویل ہے اس سے کمل طور پر رقم نہیں کیا ہے ، جوشخص بھی اس کی معلومت کرسے گا انشاء اللہ وہ جن وائس کے شرسے خداکی پناہ میں محفوظ رہے گا۔

آلَذي بَيْنَ الْحَقُّ و الْباطِلِ فارِق

امام جعفر مادق عنى وباطل اورسي وتعبوت كرميان فرق كرف والي ين-

یاس بات کی طوف اشارہ ہے کراصول و فروع دین بیں آئے نے حق و باطل میں فرق کیااور مذہبہ۔ و طبعت کے قواعد کوحق وصدافت پر استوار کیا ور باطل کو دین پنج بڑے محکے کیا جیسا کرمعارف سے ہویلہے۔

حُجَّةِ اللَّهِ الْقَائِمةِ عَلَى كُلِّ زِنْدِيقٍ و مُنافِقٍ

آپ فعاکی تعجت و بربان ہیں، جو بر صابع کی نفی کرنے والے بر زندیق وسافق پر قائم ہے۔ یہ اس حجت کی طرف اشارہ ہے جوکرامام جغرصادق نے اثبات صابع اور توحید پر قائم کی ہے۔ روایت ہے کہ آپ کے زمانہ میں صابع عالم کے وجود کی نفی کرنے والے زندیق وطی بن بہت زیادہ پر ا چو گئے تھے وہ نفی کرنے میں حدسے گزرجاتے تھے اور آپ کے پاس آتے اور کھے جم کرتے تھے۔ کیکن امام جعفرصادی صابع قدیم کے اثبات پر محکم وصنبوطا ورکھوس ججت و دلیسی بیش کرنے انفیس الاجواب کردیتے تھے اور اکھیں سلمان بنا لیتے تھے۔ ہم ان میں سے عبن کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ روایت بر کرائ نے ای مجلس میں ایک زندین مے دوھیاتم بال کیا پیشہ ہے واس نے کہا، میرے تاجر ون، أي ني يوهاكرك معين من مي ميكر دريا كالمفركيا عدد اس في كما: إن: آب فرمايا: كي مجى طوفان سے دوچار محت ہو ؟اس نے كہا؛ إل إنعض اوقات اليے طوفان آمير جنہوں نے شتیوں کوتباہ کر دیا اور سارے ال عزق ہوگئے میں شقی کاایک تخت کیر ریا مگر بعد میں وہ بھی القد سے جھوٹ گیااور وجوں کے لائم میں گھرگیا۔ اچانک ساحل بربہونج گیا در نجات پائی۔ آئے نے فرمایا: جب تم در بایس مخداس وقت مفتی کے الاحوں برتمبارااعتماد مقاا دردب شتی تباد بوکی توتمبارامردرستی کے تخة بريخاليكن في بنا وُجب وه نخة محلى تمهار المقد سنكل كرامقاس وقت تمهاراا عمار كس يريفا كراتم في انفس كو باكت ك لا تباركرايا مقاياتها مدلي اس دقت مي نجات يان كامير تقى وزندايت نے کہا، میرے دل میں نجات یا بی ک امیر تنی ، امام جغرصاد فی نے فرمایا ، نجات دلانے کی امیکس معالبتہ تقى ؛ يسكرنديق مهوت روكيا وركون جواب دين براتوات خدمايا جر عقمارى اميدوابت تقى دہی کا نتات کا موجدا در تمہارا خدا ہے اس فیجات طاک ما در المتی کے ساتھ ساحل تک بہونجایا ہے بین کر زندتی نے کا کنا ت کے موجد کا اقرار کرایا اور سلمان ہوگیا۔ امام حیفرصادق نے بیددلی قرآن مجیدے حاصل كَ تَحَى - جِنَا نِجِارِشَا دِسِيءَ وَفَادَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوااللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ \* بياس بات ير نهايت بى مى دليل بى كواكر كوائى مقلمند صحيح طريق سے تؤركر سے كا كنات كى موجد كا وجوداس برواضح بوجا كالصيرك فك وتتبيس كرفتارية وكار

ایک دوسری روایت میں ہے کا کی مرتبہ کا گنات کے موجد کے دجود کے بارے میں کوگوں نے دلیاطلب کی تو آئے نے فرمایا: موجد کے وجو د پرجو تھے وضوط دلیس میں ان میں سے ایک میرا وجود ہے کیو تکر پہنے میں نہیں تھا بچر دجو دمیں آگیا تو صردر کوئی وجود میں لانے والا ہے کیونکہ جوچرفوم سے دجود میں آتی ہے اس سے سے وجود میں لانے والے کی صرورت ہوتی ہے اور یہ چیز حکم عقل سے تابت ہے۔ اس میں کسی کی وستنب

له عنجوت: ٥٠

کی کنجائش نہیں ہے یہ محال ہے کہ میں نے نو دکو پیدا کیا ہے۔ یہ ہیں کہ میں عدم میں موجود تھا اور وہیں سے
میں نے نو دکو وجود ویا ہے۔ اس صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ میں موجود ہونے ہے قبل موجود تھا بیکہ فرض یہ
ہے کہ میں موجود نہیں ہوں بلکہ موجود ہو تا ہے بقل کے نردیک یہ چیز محال ہے میں نابت ہواکہ میرے وہود
کاما نے میرے وجود کے علاوہ کوئی اور ذات ہے اور وہ صانع عالم ہے کیونکہ جو حکم میرے بارے میں جاک
ہوا ہے وہی عالم کے تمام احزاد میں جاری ہوگا۔ یہ بھی محکم دلیل ہے ۔ اور اس دلیل کو می امام حجفہ صادق میں
نے قرآن مجید سے اقتباس کیا ہے ۔ ارشاد ہے ، وائم خُلِقُو ا مِنْ غَیْرِ شَی ءِ اُمْ هُمُ الْحَالِقُونَ ،
ایسی ہی اور بہت سی چیز میں ہیں اگر فصیل سے بیان سریں گے تو کا ہے کا حجم ہر صوبائے گا۔
ایسی ہی اور بہت سی چیز میں ہیں اگر فصیل سے بیان سریں گے تو کا ہے کا حجم ہر صوبائے گا۔
الی ہی اور بہت سی چیز میں ہیں اگر فصیل سے بیان سریں گا خار جی ما د ق

العصصیم بھوں اللہ و حویہ علی صوف مل حارجی ماری الم معفرصادق مردبن سے خارج ہونے والے کوفتل کرنے میں خداکی طافت وفوت، ے تمسک رکھنے والے ہیں۔

ے بہی روایت کشف الغرج ۲ ص<del>۱۷</del>۸ پر درج سی کیکن مجائے مہدی بمنصویرق مے البتہ کشف الغرکی وایت پیچے

مے عذر تواہی کا ورعزت کے ساتھ زخصت کیالی ہی ہے سے مرامات آئے سے ظاہر ہوئی ہیں۔ المُطَّلع على أَسْرار الْغُيُوبِ بَتَعْليم اللَّهِ الْخَالِقِ أع بدائر فالفداك تعليم ك دريعين امرار القف وآگاه بي -ية بي الراضي كى طوف اشاره ب ينام أمكر بدى خداك تعليم والهام عفيى المرارى آگاہ ہوتے ہیں جنانچہ روایت ہے کوایک دوست وارامام جعفرصاد ف عیکها بی بغداد میں تفااور تفود دوائي ع برجان كاراده كريكاتها مين محدة يا ورا مام جعفرصادق كى خدمت مين حاحز بوكر مرض كى راسس سال منصور في كالراده كرديكا ب المام ف فرمايا بمنصور كعبنهي ديجه تحكا حب في كازمان آياتومنصور في كاداده سے بغیاد سے نكل جب بغدا و سے روان دواتوس ا مام جعفرصا دف كى خدمت بين شرفياب بوالو عرض كى منصور بغياد سے تكل حيكا ہے ۔ آ ہے نے فرمايا منصور كونينيس ديھيگا ، جب مصور مدينة كم پہو گئ كياتوي بجرعاط خدمت بواا ورصورتحال بتاني آي نے بيرفرمايا: ده كعبنييں ديكھ كا حب مضور مدینے مکے معے مطار ہوا اور مکے قریب بہونے گیا تو مجھ شک ہونے لگا لیکن جب جاہ میون ای جگر بہونی کرجاں سے مکد دوفر کے رہ جاتا ہے، تورات میں ای مقام برمرکیا مین کو انتظارتمام ولوں کے ساتھ میں مفورے استقبال کے نے گیاب امام کی طرف سے میرے دل میں بہت سے شکوک پیدا ہو تھے تھے كراس اثنارس لوك لوط أعداور بتا ياكر كذشته رائ منصورة انتقال كيامي والس اوط أيا اورامام جعفرصادق کی خدمت میں بہونیاا وراس کی موت کی خبر دی اورا یے تی میں دعائے مغفرت کی درخواست ك چوك آب فيدوستون برمر بان وتفيق عقد اس مامير عداستغفاركيا. اَلْعَطُوفِ عَلَى كُلُّ مَحْبُوبٍ مُصادِقٍ المع جفرصادق اپنے ہردوست بر بہایت ہی مہر بان تھے۔ روایت ہے کرائٹ نے شیعیان اہل بیت کو یک جاگیا ورتعلیم سے لئے درس کاسلسلہ شروع کیا آئ ے بہتے ال بیت مے موالیوں کی اسٹی ظم حالت بنیں بھی ، آپ سے زمان میں ان میں نظم وست بیدا ہوا۔ أبى عبدالله جعفرين محمد الصادق السيد الزكى الصالح

الوعبدالله آپ کی کنیت ہے، آپ کیزالویل تھے، رب سے بڑے اسماعیل تھے ہورے اسماعیل خلفاہ خوکوا میں کی طرف اس بر اسماعیل کا خیال ہے کہ امام جھے صادق کے بعد اسماعیل ہیں امام جھے صادق کے بعد اسماعیل ہیں امام جھے صادق کے بعد اسماعیل ہیں امام جھے صادق کی طوف دعوت دیا تھا، امام جھے صادق اسماعیل سے بوش نے بھیر اسماعیل آپ کی جہات طیب ہی میں مرکئے تھے اور مدینے میں عریض نامی مقام براضیں میر دفاک کی گیا تھا۔ اسماعیل کی جہات طیب ہی میں مرکئے تھے اور مدینے میں عریض نامی مقام براضیں میر دفاک کی گیا تھا۔ اسماعیل کی جہات کی جہات کی اسمامیل مرح آبیں ہیں بلکہ اضول نے علیہ اضامیا مرکزی ہے۔ اس سلسلہ میں بہت می باتیں ہیں۔ امام موک کا ظم آب کے دو سرے بھے ہیں جوکہ امامیہ کے نز دیک امام جھے صادق کے بعد برق امام ہیں۔ کمال صدافت کی وجہ سے آپ کو صادق کہتے ہیں ذک سے مرتبہ میں بڑا ہوتا ہے۔ مرتبہ میں بڑا ہوتا ہے۔ اور جی تعال کا صالح بندہ ہوتا ہے۔ مرتبہ میں بڑا ہوتا ہے۔ اور جی تعال کا صالح بندہ ہوتا ہے۔ مرتبہ میں بڑا ہوتا ہے۔ اور جی تعال کا صالح بندہ ہوتا ہے۔

صاحِبِ السَّمْعِ السَّميْعِ مِنَ اللهِ الْبَدَيعِ، اَلْمَقْبُورِ مَعَ اَبْوَيْهِ و عَمَّهِ بِالْبَقِيعِ آيُ فالنَّ ويبداكرن والفلاك طون مصفة دائين.

بِآئِ کے سنے والے کان کی طوف اشارہ ہے۔ جو کھائی نے اپنے ابا واجداد سے سنا تفااسے یا در کھا، کلام اللہ کی تفییر سے دقائق اور ساوم ومعارف کے حقائق جو ابا اجداد سے آپ نے سنے تھے اتفیں امت تک بہونچا یا جنانچ کوئ امام بھی آپ سے زیادہ سمی علوم کی انشاعت نہیں کرر کا ہے۔ یہ میراث آپ کو اپنے جدامیرالموسنین سلی سے ملی تھی دروایت ہے کرجب یہ آیت ، و تَبِعِیتها اُذُنُ و اعِیتَهُ ، نازل ہون توربول نے امرالموسنین سے فرمایا : میں نے آپ کے لئے خلاسے دعائی ہے کہ آپ کے کانوں کو ایسا بنادے کوئیس وہ حفظ ہوجا ہے۔ امرالموسنین فرماتے تھے کراس کے بعد میں نے کسی چیز کوفراموش منہیں کیا۔

حفزت امام جفرصادق کے مدینہ میں وفات یائی اصحیح قول کی روسے وفات کے دقت آپ کی عمر شریعین ۱۵ سال تھی۔ ۱۱ رمیعالاول ستان میں ومدینہ میں ولادت یا نی ۱۰ور نصف رجب میں وفات پائی یعبل مسلما کا کہنا ہے کہ مسلمانی خصیری نصف شوال میں وفات یائی ہے ۔آپ کی قرمبارک آ میکے عم بزرگوارام بالموسین مسٹ اور دادا با با کے پاس ہے سب ایک ہی مجد قبر بقیع میں مدفون ہیسے جیساکہ پہنے بھی بیان ہو بنکا ہے۔

اللهم صلَّ على سيدنا محمد و آل سيدنا محمد سيِّما الامام السادس جعفر الصادق؛

اے اللہ ممارے آقامحد اور ممارے مردار محد کی آل خصوصًا چھٹے امام جفرصادق مردات مردات و المحد کی آل خصوصًا جھٹے ا وسلامتی نازل فرما ۔



اَللهُمَّ صَلَّ و سَلَّم عَلَى الْإِمامِ السّابِعِ
احالتُ ماتوي امام پردهست وسلامتی نازل فرما۔
یہاں سے صرّت امام موک کاظم علیہ الام پردر و دکاسسد شروع ہوتا ہے۔
مذہب امامیہ کامسلک ہے کہ آپ اپنے والد کے بعد بریتی امام ہیں۔ اسماعیلیہ امامیہ کے برخلاف المام جغرصادق کی نص سے جغرصادق کی خوامام مانتے ہیں کئی امام موئ کاظم کی امامت امام جغرصادق کی نص سے تابت ہو کی ہے اور آپ میں وہ تمام اوصاف برکرامات اور عصمت وا ثار جی ہیں جو کہ امامت پر دلاالت کرتے ہیں۔

العادِفِ الْعالِمِ فَمُ الْبُرُ هانِ الْقائِمِ. الْمُنُوَ كُلِ الْعاذِمِ يه آپ كم وعرفان كى طوف اشاره ہے، آپ مرفاء كروارا ورحالموں كى جمت ہيں انتسام عاد فوں نے فیص معرفت آپ ہى سے حاصل كيا ہے اورار باج لم آپ كمالام كى بركوں ہى سے مقالق

علوم يك بيونيين-

ك دغ ، المعارف العالم

روایت ہے کہ آم مشکلات اور معارف سے بارسے میں توگ آئے ہی کی واف رجو تاکر نے تھے اور آئے سب کا جواب دیتے تھے، چنانچے بارون رسٹیدئے آئے سے شکل موالات کے اور آئے نے رہے مدلل جواب دیئے امام موک کا ظم کی دومری صفت یہ ہے کہ آئے مخالفوں پر بربان وجھت ہیں و لیے توقاً م آئمہ اس صفت سے متصف تھے کیکن آئے میں بطور خاص و بدرجہ آئم موجود تی ۔ آئی کے زمان میں ہو تھا ہے دین آئی برکوئی جمت قائم کرتا تھا تو آئے اگے روکر دیتے اور ارتسانیم ہونے پر مجود کر دیتے تھے۔

آپ کی دوسری صفت یہ ہے کہ خدا پرتوکل رکھتے ہیں اورتوکل ہیں عزم محکم رکھتے ہیں۔ یہ آپ سے کمال توکل کی طوف اشارہ ہے۔ شفیق کمخی رحمۃ اللہ چوکرشائغ خواسان کے بڑے او لیاء میں سے تھے وہ روایت کرتے ہیں کرایک مرتبہ میں جج سے ارادہ سے بغیرا دگیا جس روز قافل بغیرا د ے باہر نکلاتو شخص اسباب واکرائش اور کی سائھ باہر آیا، اس اتناہیں میں نے بہایت ہی جوان کو دکھے اجور کو سے منفر دمیقا ہے۔
کودکھے اجور کے دوئی سونی ہے جوائ شکل وصورت میں باہر نکل ہے اور راہ جے میں لوگوں کے ساتھ میں نے موجود کی موفی ہے جوائ شکل وصورت میں باہر نکل ہے اور راہ جے میں لوگوں کے ساتھ طغیلی طور پرجانا جا ہتا ہے۔ کچھی جاتا ہوں اور اے سرزش کرتا ہوں تاکہ وہ وابس پرٹ جائے ہیں ہوتے ہیں۔
کرمیں اس کے پاس گیا۔ تو اس نے کہا: اے شغیق معنی کھان گن ہوتے ہیں بھراٹھ کررواز ہوگیا۔

یں نے اپنے دل میں سوجا بیا دی ابدال سے تعلق رکھتا ہے، اس نے سرانام لیا اور مرہے باطن میں ہے جھانک لیا ہے۔ بھرمی نے اسٹیا یہاں تک کرمیں واقعہ نای مزل پر ہونگ گیا، میں پانی لینے کے لئے کنویں پر گیا تو وہاں اس کل وصورت میں اس جھانک و دکھا اس وقت ایک پانی کاظرت راڈول ، اس کے باتھ سے جھوٹ کرکویں میں گریڈا تو اس نے آسمان کے دکھکڑ زیرلب کچھ پڑھا۔ میں نے دکھاکہ پانی اوپر آگیا۔ اور اس نے ظرف اشالیا اور ریت کے ٹیلا کے طوف روانہ ہوگیا، میں جی ان کے تعاقب میں جا جہ بہ ہونچا تو ٹیلے کی ریت کی چند شی پانی میں ڈائی اور ظرف کو بالیا اور پر میں اس کے تعاقب میں جا جب ٹیل پر بہونچا تو ٹیلے کی ریت کی چند شی پانی میں ڈائی اور ظرف کو بالیا اور پر نوش کرایا۔ میں نے ایک کو اس خداکی قسم دیجہ کہتا ہوں کو جس نے آپ کو اس خداکی قسم دیجہ کہتا ہوں کو جس نے آپ نے وہ ظرف مجھے دیدیا میں نے اس سے بیا تو معلوم ہواکہ وہ مغز با وام و شکر کا ستو تھا۔ آئی لذینہ غذا میں نے ال سے جل اس سے بیا تو معلوم ہواکہ وہ مغز با وام و شکر کا ستو تھا۔ آئی لذینہ غذا میں نے ال سے جل اس سے بیا تو معلوم ہواکہ وہ مغز با وام و شکر کا ستو تھا۔ آئی لذینہ غذا میں نے ال سے جل نہیں کھائی تھی جنانچ میں چندروز وہاں رہا۔ گین مجوک و بیاس کا قطعی احساس نہوا۔

اس کے بعد میں نے ہونیڈ لاش کی لیکن آپ کونہیں پا یا بہال تک کرمیں محبید کھیا، ورایٹ کعبہ کے پاس آپ کو دکھھاک نماز ٹرھ رہے ہیں اور آپ کے تمام اعضا، لرزرہے ہیں اور آنھوں سے آنسو بہر رہے ہیں، میں وہاں کھڑا ہوگیا انتظار کرتا رہا چنانچ آپ نے پوری نمازشہ، اواکی اورجہ نماذ

صبح سے فارخ ہوئے تو فائر کعبہ کا طواف کیاا در سجد سے باہر تنزیف لائے۔ لوگ اطراف سمت آئے۔ اور آپ کوسلام کر نے تھے۔آپ کے پاس بہت سے فلام و حاشین تنیں تھے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھاکہ یکون ہے ؟ انفوں نے کہا، یہ سردارِ زمانہ امام موٹ کاظم بیں۔اس سے میں سمجہ گیاکہ یہ اہل بیت کے۔ کے آثار اور ان کی کرامت ہے۔

صاحِبِ الاياتِ و الْكِراماتِ و الْمَكارِم

امام موئ كافع ملائم أكرامات اورحبي ونبي بنديون كه حال ين .

يه آب كى كرامات إشانيول اورتمام ضال ومكارم كى طون اشاره ب.

روایت ہے کہ ایک میب الی بیٹ نے کہا، جب شیوں کے درمیان اس سکسا میں اختلاف تقاکہ حضرت امام جعفر صادق کے بعد کون امام ہے بعض کہتے تھے اسماعیل امام بی اور بعض کہتے تھے موکی کا کا امام بوٹ کا فاق کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ایک مشت ریت اٹھا ہے اسماعیل میں موقت میں امام موکی کا فاق کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ایک مشت ریت اٹھا ہے میں مقام سے میں منگریزوں جیسا ریت اٹھا کر ریگیا۔ آپ نے اُن پرانی انگفتری دکھ میں تو اور میں میں میں میں کہ میں امام وہ ہے میں کی تمام چیزیں اطاعت کریں بجیسا کر سخت ہوئے سے باوجو دان مسکریزوں نے میرکا شرقبول کرایا اور تم نے دیکھ ہیا ہے۔

ایک دومرے دوست دارائی بیت سے روایت ہے کراس نے کہا ایک مرتبہ میں مکدیں کو ہ
الدفعیس برگیا تو دیکھا کہ وہاں امام موکا کا عظم نماز بڑھ رہے ہیں جب نمازے فارغ ہوئے تو بااللہ
بااللہ ایساللہ یا دب کی محراری کرسانس مجول گئی، اس کے بعد آپ نے یارب یارب کے
ایک سانس میں محراری اس کے بعد فرمایا: پالنے والے مجھے انجر والحوری فغاططا فرما میرا باس کہنہ مجگیا
سید مجھے نیال اس معطافر ما دراوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس وقت ایک طشت آیا جس می موجود تھے۔
انگور والنجر رکھے تھے جب کراکور وانجر کا موسم نرمتا اور مرد کانی کے دو سے ہوئے باس مجی موجود تھے۔

مه كشف الغمد 21 صرور - 110 - الفصول المهر مست

آپ انگور دانجرِ تناول فرمانے نکے مجھ سے فرمایا: بہم الله اید انگور کھا ؤمین نے انگور وانجر کھا ہے ہرگز مجھی ایسالڈیڈمیوہ نہیں کھایا تھا۔ انگور وانجر کھانے کے بعد آپ نے وہ جامدزیب تن کیا اور پائے لباس انار کر اس فقر کو دیدیا جو مسجد کے دروازہ پر کھڑا تھا۔ آپ کی کامات و معجزات بہت ذیادہ ہیں۔ الفاظرِ عَلَى أهلِ وَ لانِهِ بِالْقَلْبِ الْواقِفِ الرّاحِم

المام موئ كاظم الى ولااوران كى تحبت مطلع إلى اوران يرول عمير إن إلى -

روایت ہے کہ آپ اپنے سنیوں اور موالی کے حالات پر نظر رکھتے تھے اور شکا پر شی ان کی مدد

فرماتے تھے اور جن چیز وں سے اخیس صرب ہوگئ سکا تھا ان سے بہلے ہی خردار کر دیتے تھے چنا نجیہ
صاحب کشف انغہ فی سنا قب الائم'' نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے کہ ملی بن نقطین ہارون رشیہ
کے مقربین میں سے تھے، اور باطنی طور پر شید اور امام موٹی کاظم کے شیدائتے ۔ خفیہ طور پر آپ سے
خطوکتابت رکھتے اپنے مال کاخس آپ کی خدمت میں بیش کرتے تھے اور اخیس ہو تیرک و تھا تی تا تھا
اسے مدید میں اپنے امام کے پاس تھیجے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے علی بن نقطین کو ایک خلات
فاخرہ اور مونے کے تاروں سے بڑتا ہوا ایک جبہ دیا پہلفا اسے تحضوص تھا دوسروں کے پاس نہیں
فاخرہ اور مونے کے تاروں سے بڑتا ہوا ایک جبہ دیا پہلفا اسے تحضوص تھا دوسروں کے پاس نہیں
اور اس جبہ دیا ۔ حب امام کی خدمت میں تھا تون کو کھا کہ اس جبہ کے حالاوہ تمام تحالف قبول کر سے
اور اس جبہ و والیس کر دیا اور کی بن یقطین کو کھا کہ اس جبہ کی خاطب کرتے رہا اربعہ میں ایک واقعہ
اور اس جبہ و والیس کر دیا اور کی بن یقطین کو کھا کہ اس جبہ کی خاطب کرتے رہا اربعہ میں ایک واقعہ
دو ایس کردیا ہوگا۔

تھے دنوں کے بعد طی بن تقطین نے ایک عالم کو سزادی وہ ان سے کبیدہ خاط ہوگیاا ور ہارون رشید کے مقربین کے پاس گیا اور ان سے کہا، علی بن تقطین امام کوئی کا فام " کے شید بین ہرسال اپنے مال کا خمس ان کے پاس بھیجے ہیں جنانچ فلیف نے جوجہ ان کو دیا تقا وہ بھی اپنے امام کے پاس جیجد یا ہے۔ درباریوں نے سہات ہارون رشید سے تعل کی ، ہارون رشید نے کہا: اگر جہ بھی جب بیا ہے تو بیتنا وہ امام موکی کا فاع کا شیعہ ہے ای وقت ہارون رشید نے علی بن تقطین کو بایا ، میں نے ہو مہیں جبہ دیا تھاوہ کہاں ہے چل بن تقطین نے کہا ہیں نے اس کو معظر کر کے صندوق میں رکھ دیا تھا۔ اور ہر میچ و شام اپنے برشم پرمل ہوں اور بابر کرت تھیتا ہوں اور ٹیرای جگر پر رکھ دیتا ہوں ، بارون رشید نے کہا: اے عاصر کرو؛ علی بن تقطین نے کس سے کہا گھر چا کہ اور فلاں صندوق اٹھالا کو۔ وہ شخص گیا اوراس صندوق کو اٹھالایا۔ جب صندوق کھولاگیا تو معلوم ہواکہ وہ جبہ عظر میں بسا ہوا نہایت تعظیم کے رائے رکھا ہوا ہے۔ اس سے ہارون رشید نوش ہوگیا اور صلیح رکوفس کرادیا۔ اس سے امام موئ کا فلم کی کرا مامت اور اپنے دوستوں سے عجب خل ہر ہوئی ہے۔

ئے کشن الغہج r ص<u>۲۲۵</u>

پائی اوربسلامت وطن جارہے ہیں . فرمایا : کیکن وہ مجھے دوبارہ بلائےگا اور پیر بھیجنجات نہیں ملے گی گئے چنانچہ ایسا ہی جوا کارون رشید آپ کو دوبارہ عراق لایا اور شہید کر دیا۔ خطا کا رون رشید اور اس کے دوئو پر لعنت کرے۔

حارِزِ مَناقِبِ ابائِهِ الْأكارِم

الماموي كالمواني كالم البارك مناقب جي كرف والي ي.

يداس بات كى طوف اشاره بكرآئ ان البيار واجداد كد مكام ومفاخر كاعلم وكرامت الميات المامت وحداد كالمراح ومفاخر كاعلم وكرامت الميات المامت وصايت ميران بنوت مين سے خارق العادت افعال كا اظهار كرنے والے بين .

غَيْثِ الْجُودِ عَلَى كُلِّ بائِسٍ عادِم

آب براس نادار ك يدابركم عق جوكم ون خرجى ماصل كر يا آب.

یہ آئی نمی جو دوکرم کی طرف اٹنا رہ ہے ، منقول ہے کہ جاہنے والے اُطراف واکنا نِ دنیا مے خصوصًا خواسان والے آئے سے پاس مس لاتے تھے ،خواسان میں آئی کے مشیو بہت تھے اورا ہام اس پورسے مال کو فقیروں میں تقسیم کر دیتے تھے اور رحمت واحسان کی ہارش سے آئی پیاور کا کمدوں کے باغ کومر مرز کرتے تھے۔

لَيْتِ الْحُرُوبِ علَى كُلِّ عدوٍّ مُصادِمٍ

امام موی کاظم برمقا بر کرنے والے وشمن کے النے شیرجگ وجدال ہیں۔

یات کی کمال کشجاعت کی طون اشارہ ہے۔ شجاعت تمام انگر بدئ کی صفت ہے لیکن آپ کی شجاعت مشہور ہے۔

الشَّامَّةُ و الْعَيْنِ مِنْ ال هاشِم

آث بني باشم ك درميان خال وعين مي -

له کشف الغرج ۲ مسکلا

جوقبيلس بهت مشهور، ناموراورصفات كمال مصصف بوتاب وباساس قوم كافال - ال- كيت بس-مرادنما يال بوتى ب- سين جس طرح تل چره يرنمايان بوتا به اور من وجال عا باعث بوتا ہے اس طرح مذکورہ صفات کا حال انسان اپنے قبیل کی عزت ویڑف کا بعث ہوتا ہے اسى طرح برترين صفات اورشن فلق كے حال انسان كواس كے فبيله كى عين \_ أنكه سكتے بي - امام موی کاظم آئے نمازمیں بنی ہاشم کے درمیان نمایاں تھاورکون آئ کامدهال دتھا۔

مُخْيِي السُّنَن و مُظُّهِرِ الْمَعَالِم

آي سنت بوي اورط يقة امصطفو كل كوزنده كرنے والے اور دين وطب كى علامتوں كو واضح

آب نے کتے ہی سنن نبوی ، طریقہ مرتضوی اور اخلاق الی بیٹ کو زندہ کیا ہے اور دو توں نے اس مين آيك اقتال ب

ٱلْمُفْتَرَضِ ولاؤه عَلَى الْأَعْرابِ و الْأَعَاجِمِ

عرب وعج پرائٹ کی مجت فرض کی گئی ہے۔

يراس بات كى طوف الله بكرات اورتمام أنمه بدك كى محبت عرب وعم كم تمام مونول برفرض كى كمى ب- اوران كى محبت كربغرايمان كى يائے محكم واستوار مبسى بوسكة بيں۔

أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم العبد «الصَّالح، الزَّكي

الوالحس آت كى كنيت ہے . خدانے آت كوبهت زيادہ اولادعطاكى منى . كيت بى كريشے بيتيون كى تعداد مس مع فى زائد تنى ، ان ميس سب سيزياده بافضيلت اورشبور ملى بن توكى رصابي آئ كے بعد يہى منصب امامت برفائز ہوئ راك معددين انشاء الله أئندہ بحث كري كے۔ آئے کی مشہور اولاد میں سے احمد بن موکن احمد بن موکن احرزہ بن موکن میں اور مشیوں میں فالمرصلوات السُّغليمايِن جُوكرشهرة مِن مدفون بين اوراك كاروض المن عراق كاقبله حاجب بنابواسه كاظم يعنى عصر کولی جانے والا۔ آئ کانفب ہے کیو کھ برصفت آئے میں بدرج اتم موجود محی۔ روایت ہے کرایک مرتبہ آپ کا ایک ٹام گرم طیم لار ہا تھا بیگرم طیم آپ کے کسی بچے ہا تھ پر گرادیا

آپ کو بہت فیظ کیا اس آوی نے کہا: والکاظ مین الغیظ کینی جو لوگ عضہ بی جائے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کظ فٹ غیظ میں نے فضی تھوک دیا۔ اس آوی نے بھر کہا، و العافین عن الناس لینی جو لوگ کو معاف کر دیا، اس نے کہا!

کو معاف کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا: غفز نُ غنک میں نے تم کو معاف کر دیا، اس نے کہا!
واللہ یحب المحسنین فول احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں۔ را ہو فواجی۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں۔ را ہو فواجی۔ آپ کے القاب ہیں کہا کہ کو کو کہ صفت صلاح وطہارت سے آپ مکمل طور پرمتصف تھے۔

الشَّهيدِ بِشَرْبَةِ السَّمِّ لا بِصَوْلَةِ الْجَيْشِ

آپ کوزہر سے شہدکیا گیا ہے شکرومروائل سے نہیں۔

یہ آپ کوزہر دیے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اس واقعہ کویم بہاں تفصیل سے قبل کرتے ہیں جیساکہ ہم نے معتبر کتابوں میں الاحظ کیا ہے۔

معلی بن میسی اربلی نے اپنی کی بر کشف الغیدہ اور ابن صباغ مائلی نے اپنی کتاب الفصولے المهم فی معرفۃ الائمہ میں اربلی نے اپنی کی ب کریجی بن خالد بریکی بارون رشید کا زبین اورصاحب اختیار وزیر تنا ایک وزیر بارون رستید کے ان وزیروں میں سے امام موئ کا فلم کے شیعہ توان سے شہور متسا برکی نے ایک منصور بنایا تاکہ اس وزیر پر سنتید ہوئے کی تنہدت لگائے اس سے کہا: مجھے آلی البطالب سے ناوار وفلس آ دی کا نام بنا کہ تاکہ میں اسے کچھ عطا کروں اور خدید کے پہاں اس کا تعارف کراؤں برکی چاہتا تھا کہ وہ امام موئ کا فلم کا خام کم نام میش کر سے تکین اس نے کہا: امام موئ کا فلم کا جھتیجہ جوکہ آپ کا دہمن ہے۔

يحيى بن خالد قراس خط تكهاا وربغدا وبلايا جحزت امام موئ كافع ستجد كن كراساس سن بلايا

له كشف الغرج ٢ ص<u>٠٢٠-١٢٣</u>

قْيابِ تَاكَدُوه مِحِيمُ اِلْحِلاكِ اورميرِ عَلاف منصوبه بنايا جاسكے رَابِ نے ابراہيم كوطلب كياا ورفرما يا ا منهي كى جيزى صرورت بداس في كهابمراء اوبرسات موديارطلانى قرض ب،امام فاى وقت اس كاقرض اداكر ديا اورنصيحت كرتم بوئ فرمايا، خداس دروامير فل من اب ما تعريس در داور میرے کچوں کوئیم نکرو لکین اس نے آپ کی بات ندمانی ، امام نے اسے جار ہزار درم عطا کے اور فرمایا: ين في الله واجلاد عسنا ب كريول في فرمايا: جب نوك قطع رم كردتي إلى اور بيك فلا م كرتاب اوركوني دوسرا قطع كرتاب تورح اس كي كلات مين ربتا به يها ب ك الصرفات ادراس فيمراء مع وقرابتدارى كو تطع كيا بين الصفل كر تا بون تاكد كري فط وم كما تورم

ابرائيم بغدادمبو في كيادر إرون رشيد كم إس منيت كى كدرنا بجر المام موك كم پائنى آتاب تمام البي واق اورواسان والع الفيس الإامام تسليم كرت بي جناني خلفادي مي كياس اتناسال د تفاصّنا آئ ك إس جى مديد بكراتفون في من بزارطلائ دينارين ايك جرّ خريدني ے۔ جگر کا مالک اس قیمت برراضی نہوا اور اس کے اعداد قیمت معین کی ہے چنانچرا سے میں بزاد بنادور د ياكن بي-

اس بات سے بارون رشید کوتشولش لائ بوگئ اور اس نے دولا کھ روپیاس کاصل دیا۔ ابرائيم اس مال كرجيك كولير تعبن مشرقى شهرون مي بهونيا تاكروبان سي كودر في كووكول كر اس نے اہل معامل کے پاس اپنے غلام جیجے تاکہ اموال وصول کریں ۔ اس کے بعد جب وہ اپنے گر واليس بوط آيا توكند يان كركنوي كى توكى توسى توسى ساس كايد الم كالدواتين بالركل أين الكول في اسد المفاكر دولسرى جكدانا يا جولوك مال وصورات كف مقد وه وقت مال لیکراس کے پاس والیس آئے جب وہ مرنے کے قریب مقاا ورحسرت سے اس مال کو ديجية ديجية بلك بوكيا اوآي كى حديث كم معنى اوركومت أشكار بوكئى ـ

القصه بارون رشيد الأم كي تعافب من تكلا اور ج كے مدين روي اوالم نے

اونت پر سوار ہوکراس کا استقبال کیا۔ بارون رشید زیارے کے بعد اپنی منزل پر والیس آگیا دوسرے دن بغیراسلام کی زیارت کوگیا ورکہا: یا رسول الله موسی بن حیفرات کی است کے درمیا تفرقدانلازى كرناچائى بى اب عظم چائايون تاكرانسين كرفتاركرون اورانسين آپ كى امت كے درميان فتر بھيلانے كى مہلت رد دول ان فضول باتول سے وہ بزعم خودر كول سے مذرخابى كرتا ہے اور با بركل أتا ہے اور امام كو گرفتار كرے اپنے گھر لے گيا اور ايك جيسے دو كجاوہ تبار كرائ ان مي ساكيسين امام كومينيا يا وردون كور ريدا در برايك كرايزيان كريا ردانك ايك كاده كوبعره كى طرف فى كئ اوردومرك كوكوف كى سمت راس وقت محدين ميا بارون كا جيازاد بعان بعره كاحاكم تحارآت كواس كريروكيا وربارون فود ي ك يوچاكي اور بغدادلوث أياا ورامام موك كاظم مدتول بصره مين محدين سليمان كي قيدمي محبوس رسيدات بمروفت عبادات وطاعات اورا وادمين مشغول رستة عقد ايك مرتبه محدين سليمان في ساكرامام تجدةي يكلت كيتين ا مرسال توجانا بكري ني تجد سد وعاك بركتومري الخصول كواني عبادت سے روش كردے الحداللة تو نے ميرى دعاقبول كرنى اورميرى أيكھوں كوائي عباد ت مع موركرديا ہے ايك مرتبدآت نے بارون رشيدكوايك خلافكاا وراس مي توركيا بتهارك راحت، جاه وفرحت اورسلطنت كاكونى دن ايسانسي كزرا بيرحس مي اى تناسب سعميل ون فقروافلاس احرغم میں گزرتا ہے بہاں تک جم خدا کی بار گاہیں بہر نحیبیں گے وہاں ظالم مظلوم سے حدا ہوجا ئے گا۔

مختصریه کرایک مدت کے بعد مارون رشید نے قدین سلیمان کو خط نکھاکر موئی بن جعفر کوشل کردہ محتصریہ کرایک مدت کے بعد مارون رشید نے قدین سلیمان کو خط نکھاکر مون اور ہر وقت اکنیں محمد وقت ان کی ٹکونی کرتا ہوں اور ہر وقت اکنیں طاحات و عبادات میں مشغول یا آبوں ۔ اکنیس دنیوی امور سے کوئی ربط نہیں ہے اکنیس تعلق فاللہ سے کی فکر نہیں ہے لہذا میں اکنیس قتل نہیں کرسکتا، کسی اور کو جیجہ یکے کروہ مجھ سے تحریل میں لے لے ارون رشید نے کسی کو جیجہ یا اور و والمام کو بغداد ہے گیا اور فضل بن تھی برسکی کے سپرد کردیا فضل بن تھی

آپ کابہت خیال رکھتا تھا اور کما حد فریف تعظیم و تو قیر کرتا تھا۔ اس سوک کی ہارون رٹیاد کو اطلاع ہی تواس نے اپنے خادم مرور کو بھیجا کہ تم تھیتی کر واگر پہ جرمیج ہے کہ فضل موسی کا فائم کی تعظیم کرتا ہے تواسے دارو غد بغدا دے بہد کر دو تاکر اس کا دماع صبح ہوجا سے اور موک بن حجفہ کواس سے اپنی تول میں لے کرسندی بن شا کہ سے برد کر دے۔

مرورفادم مرعت كرمائة شام كرامية عيد بنداداً يا وردار و فرد بغداد كالوي المراح والمرورفادم مرعت كرمائة شام كرامية عيد بنداداً يا الوردار و فرد بغداد كالمراع لكا يا فضل كون المراع لكا يا فضل كون المراع لكا يا فضل كون المراء في المراء في

ان لوگوں برضکی ہزار ہزار ہار" علم خدائے براب بیا بان کے ذرول کی تعداد کے برابراور ہارش کے قطرول کی تعداد کے برابر" لعنت کرچنہوں نے آپ کونہر دیا ہے جس نے زہر دینے کاحکم دیا اور جو آپ کی شہا دت سے خوش ہوئے ان پر بھی تاقیامت خداکی لعنت ۔

آب نے مک ومدیز کے درمیان مقام ابوار میں شکلہ بھیں بصفر کو ولادت پائی اور 70 رجب کشلہ بھ کو اور تعیش موضین سے قول کے مطابق ۵ رجب سیشلہ بھو کو وفات پائی کے اس وقت آب کی عرمبارک ۵۵سال کی تھی۔

سله مندا تمدع من ۱۹ البايد والنهايدي ، ص ۱۹۰ علية الاولياد ، ۱۳ من ۱۳۱ ع من ۱۳۱ منديع ۱۳۱ منديع ۱۳۱ منديد الد سله ملاحظ فرما يُرُن محج البلاك ج سم <u>۵۵ – ۵۹</u>

ٱلْمَدْفُونِ بِمَقابِرِ قُرَيْش *آيِّ مقرة قريش مِي مدفون ہِي ۔* 

مقرہ قریش بغیاد کے مغرب میں واقع ہے ،اب آپ صلوات الله وسلام علیہ کامرق مظہر کے دروایت ہے کہ آپ کی وفات پر بغیادیں ایک بنگام اٹھ کھڑا ہوا ،تمام لوگ اپنے اپنے گود ک سے با بنرکل بڑے اوراس تخت کو اٹھالائے ہی پر آپ کو ٹی گارا تھا ورتمام علما دارباب مل وعقد جنازہ میں شریک تھے ،جمد پر ہونی کر لوگوں نے آپ کے بدن مبارک سے چا درہٹائی اورایک شخص نے با واز بلند کہا؛ اے بغداد والو اا و دیھوکرموئی بن جفر نے و دفات پائی ہے ، بدن پر کوئی زخم نہیں ہے چانچ بغداد کے قضاق ، علما داورارباب مل وعقد نکل آپ تھے اور اس ضط پر محمر کائی ہوموئی بن جفر پر ہم نے دیکھا تھا ، آپ کے تمام اعضار سیجے وسالم تھے ۔ پر ملمون اس بہائے میر کائی ہون تا کی اور اس منظ پر سے اپنے دامن سیخون تامی کا داع جوڑانا جائے تھے۔اور پہیں جانے تھے کہ دنیا کی بعنت قیامت تک اوراک خورانا جائے گار دیا کی بعنت قیامت تک اوراک خورانا جائے گئے۔اور پہیں جانے تھے کہ دنیا کی بعنت قیامت تک اوراک خورانا جائے ہو ۔

اللهمَّ صلَّ و سلِّم على سيدنا محمد و آل محمد سيّماالامام العالم موسى الكاظم و سَلِّمْ تسليماً.

ا الله مهارت أقامحة اوربهار مردار تحدّى أل خصوصًا امام جهال موى كافع بررقت وسلامتي نازل فرما .

اے کشف انفدج اص<u>الا اس مطلب پریہ</u> دوسری دلیل ہے کوئ آپ کے مہدی ہونے کا معقدنہ ہوجائے ملاط فرمایش کشف انفدج اص<del>لاد</del>



اللّهم صلّ و سلّم على الإمام الثّامن استالتُد الصّعوي امامٌ يرمصت وسلامتى الأل فرما.

یبال سے ام مسل بن موک الرصافیر در ودکا سک در و تا ہوتا ہے۔ آپ آسٹویں امام بیرے اپنے والدا مام موک کا فلم کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ متفقہ طور پرامام برق بیل ۔
آپ کے فضائل و مناقب ہے اتنہا ہیں ۔ انگر میں سے بطور خاص آپ کو افرا خریرا ور آثار عجر میں پطولی ماصل فضا۔ روائیوں میں بیماں تک بیان ہوا ہے کر رمول نے فرمایا: ان ۔ آئمہ ۔ میں سے آٹھویں قائم ہوگا ۔ امام رصافی کا کا رامام رصافی کا رامام رصافی کا رامام رصافی کے میں سے ترم کے لوگ اللہ عرفاہ اور میں اور نہوت و وصابت کے آثار ملماء عرفاہ اور میر اللہ کے میں سے بہرہ مند ہوتے ہے۔ امامت اور نہوت و وصابت کے آثار آگے سے ہو بدا ہے۔

السَّيِّدِ الْحَسِّانِ اَلسَّنَدِ الْبُرُحَانِ حُجَّةِ اللَّهِ عَلَى الْإِنْسِ و الْجَانَّ السَّنِدِ الْمَارَة امام رصاً بَیک خصلت مردارا ورنیک میرست نیح کارتے۔ بیاس باست کی طوف اشارہ ہے کہ اَپُمعنوی وصوری محاسمی بخلق اورخلق مکارم کے پیکریتے نیک آپ کی صفت ذاست تھی ا ور احسان اَپُ کا وتیرہ تھا۔ آپ لوگوں پرججت ہیں جواظہار حق کے سع قائم ہوئی ہے۔ امام رصائحین وانس پرخداکی حجت ہیں ۔ یائی چیزی طون اشارہ ہے جو کرتمام انگر کی صفت ہے ۔ تمام انگر اورجن وانس پر خدائی ججت بیں۔ روایت ہے کوجس طرح آپ سے انسان علوم حاصل کرتے تھے ای طرح جن بھی آپ کی خدمت میں حاصر ہو کرمسلوم ومعارف کا درس لیتے تھے اور دین کے قوا عد سکیھتے تھے۔ بس آپ جن وانس پر ججت خدایس ۔

آلَّذي هُوَ لِجُنْدِ الأَوْلِياءِ سُلْطان

آمي تشكراوليا كے شہنشاہ ميں۔

اس سے بیات سمجھ میں آتی ہے کہ ساری دنیا کے اولیا اگئی کا مامت کی قلم و کے پڑھ کے
نیچ ہیں اور سب آئی کے خادم و تا ہع ہیں ۔ روایت ہے کہ شیخ مع وون کرفی جوکہ طبقات شاخ کے
مقتدا ہیں اور ان کے کمالات و کرلمات دنیا ہم میں مشہور ہیں اور ان کی قبرید دعام سبجاب ہوتی ہے
ہے کہتے ہیں کہ معروف کرخی کی قبر ہے تریاق ہے جرب ہے بیجی امام علی بن موئی رضا کے فادم سے
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغیاد کے دریا اشطامیں طغیا نی آگئی قریب مقالہ سارے بغیاد کو بہا ہے جا
اس سے لوگ خوف زردہ تھے چانچ وہ معروف کرخی کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی جفداے
دعاکر دیکے کروہ عزق کرنے والی بلاے ہیں نجاست عطافر مادے۔ معروف کرخی نے کہا جا و شط سے
کہد و ا اے شط ہم تھے معروف کرخی کے کرتے ہیں کہ پیٹ جا اور طوفایان زائھا۔

لوگ گئے اور شط ہے وی کلمات کہے۔ اسے معووت کرفی کے سرکی تم دے کر کہا، کر طفیات ترک کر دے اور پانی کا گئے تھے تا کی اور اور پانی کا کا کہ معروف کر تھی ہور ہوگئی جب معروف امام علی رضاً کی خدمت میں ماحز ہوئے تو امام کی رضاً کی خدمت میں ماحز ہوئے تو امام کی دور تا ہے کہ ہوگئی ہے جس سے آھے کے آستا ذکی خاک میرے مربر بھی گئی ہے امیان کی ہے جس سے آھے کے آستا ذکی خاک میرے مربر بھی گئی ہے امیان کی گئی کہا تھے سکے اور شط میں مربر بھی گئی ہے امیان کی جو کھے اور شط میں میں تاریخ کی خاک کی حجے سکے اور شط میں میں تاریخ کی خاک کی حجے سے اور شط میں میں تاریخ کی ت

صاحب المُرُوَّةِ و الْجُودِ و الْإحسانِ آپُ جودومروت اوراصان كرنے والے ہيں۔

یہ آپ کے جودوکرم کی طرف اشارہ ہے جوکہ دنیا میں مشہورہ اگرچہرایام اس صفت کائل ہے مصف تفالیکن بیصفت آپ میں بررج اتم پالی جاتی تھی۔ آپ کے جودو تخاکے بارے میں بہت سے وا قعات مشہور ہیں۔ روایت ہے کہ ابولواس شاعر نے خراسان میں آپ کی مدح میں تین شعر کہے تھے اور جب امام مامون کے گھرسے رواز ہوئے توابولواس بھی آپ کے ہم کاب تقاا وردہ مین شعر آپ کو سنائے آپ نے میں سو دنیار طلائی اسے طور الغام دیجے۔ روایت ہے کہ اہل بریٹ کی مدح کرنے والے اور مشہور شاعروں میں سے وعبل خزاعی نے ایک طویل قصیدہ کہا جو کرشہ بیاد کر بڑا کے مرشد میں شہور مقال کے ابتدائی اشعار درج ذیل میں:

منازلُ آياتٍ خَلَتْ مِنْ تلاوةٍ و مَهْبَطُ وَخْيِ منزل القَفَرات فَالُ زِيادٍ فَى القصور مصونة و آل على ساكن الفَلَوات ويُمِراشعارشهداء كربل كم ثير وانور مستعلق سقر به پوراقصيده فراسان بي المام على رضاً كى مجلس بي بيُرعا . آيُ اس مدح مرائ سے بهت مرور ہوئے اور دِعبَل كواس قصيده كانغام بي ايك لا كھ درہم عطا كے . حَبَل نے عرض كى : مولا مجھے اپنا بہنا ہواكوئي پر بن عطار ديجئ آپُ نے اپنا پر بن اتارا ور دعبَل كو ديديا ور فرمايا : اس كے بعد پر بن كرملسله بي ايك واقعہ بيش آئے گا .

، عبل انعام مے بچے تو ایک بڑے قافلہ کے ہمراہ خراسان سے بغدا دکی سمت روانہ ہوئے ۔قافلہ بیں متمول اور تاجر لوگ شامل تھے ۔ دعبل کے پاس بھی بہت مال نفا یخراسان سے کچے ہی دورقافلہ بہونچا تھاکہ قراقوں نے قافلہ برحملہ کر دیا اور مال واسباب لوٹے تھے۔ دعبل کہتے ہیں ۔ جب فراقوں نے

سله کشف الغرج اصلا

میرااور لوگوں کا مال اوٹ لیاتو مجھے کی چیز کا آناغ نہیں مقاجبتا پیرین کاغم مقاجو مجھا ام علی رضاً سے الامقاء قراقوں کا سردار ایک طرف بیٹھا تھا اور قراق مال جنع کر رہے تھے، بیں اس سرداد کے پاس گیا اور میٹھ گیاتو اس سردار نے فود کو دمیرا وہ شوپٹر صائٹر وع کر دیا جوکر اس سے مناسبت رکھتا مقا۔

المُتَلَاّلِيْ فيه أنوارُ النَّبِيِّ عِنْدَ عَيْنِ الْعَيانِ مِنْ الْعَانِ مِنْ الْعَانِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ماحبان بعیرت و بصارت - جائے ہیں کہ آپ کی پیٹانی میں افرر بول جادہ گرہے۔
یاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی پیٹانی سے ربول کے انفار کمال ظاہر واشکار تھے۔
ایک بحب اہل بیٹ سے روایت ہے کراس نے کہا؛ میں بہائے میں تھا نباج بھرہ کے راست میں محد و مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے ۔ ایک شب میں نے فواب میں دیکھا کررول نباج میں تشریف لائے میں اور نباج کی سجد میں صعیر تشریف فرما ہیں ، خرموں کا ایک طبق آب کے پاس مکھا ہوا ہے بیں قریب کیا، سلام کیا انجھزت نے بھے ایک مشت خرمے دیے میں نے انھیں شمار کیا تو وہ استھے۔ ای

سله کشف الغرج ۲ مدالا ۲ مدالا ۱ وه بک اوراس کے تصدیدہ وشیعیان قم کے بارے میں الانظر فوائی کشف الغرج بوصفاتا علیہ یہ بعبرہ کے حاجوں کے لئے ایک منزل ہے ۔ الانظر فرما کمیں ، آب الن سک واماکن طرق الحج ومعالم الجزیرہ سے یہ تحقیق حمد الجا سر حرب بتان ۱۳۶۱ ۔ فہرست اماکن ہے ان کا مال بیمان کے دشمنوں کی تیم بھڑا دیکھ مباہوں اور لمینے مال ے وہ تھی وست بچھٹے ہیں ۔

مسجد میں تشریف فرما ہیں ، میں آپ ہے ملاقات کے لئے دوٹرتا ہوا مسجد میرونجا تو دیکھاکہ آپ ای جگرا درای حصیر پر تشریف فرما ہیں جس جگر نواب میں رمول کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اورا یہے ہی فوروں کاطبق آپ کے پاس دکھا ہوا ہے میں قریب گیا ہسسلام کی توآٹ نے ایک مشت فرمے عطا کئے ، میں نے شمار کئے تو ۱۵ تھے ۔ میں نے عرض کی، مولا کچھ اور دیکئے ! فرما یا: اگر رمول نے تمہیں زیادہ دیے ہوتے تومیں جی اضافہ کر دیتا ہے آپ کے عظیم مراتب میں سے ہے۔

رافع مَعالِمِ النَّوحيدِ و ناصِبِ ٱلوِيَّةِ الْإيمانِ

آپ توحید کی نشانیوں کو رفعت عطا کرنے وا ہے اور برجم ایمان کو نصب کرنے والے بیں
یہ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے سئے توحید کی نشانیوں کو بیان کیا اور آپ
ہی کی تعلیم وا گہی سے لوگوں کے لئے ایمان ظاہر واشکا رہوا سٹین کمال الدین ابن طلح نے اپنی کتاب منا اسکے میں اپنی اسنا وسے روایت کی ہے کو جس سال امام علی بن موکی رضاً مدیز سے خواسان تشریف لائے گیونکہ مامون رشید نے آپ کو وزبر دسی المام علی بن موکی رضاً مدیز سے خواسان تشریف اللہ کے گئے والی نیشا پور
یہونے تو اہل نیشا لورنے استقبال کی ایک اوض پر ہو دن کے اندر تشریف فرما تھے۔ اس زمان میں مرام شماری کے اعتبار سے فیمالی کے لئے آپ کے استقبال کے ایک آپ سے المام علی رضائے تی سے برای ترکی میں میاری تین میں مام احمد کروام علی رضائے استقبال کے لئے آپ کے استقبال کے لئے آپ کے استقبال کے لئے آپ کی استقبال کے لئے آپ کے استقبال کے لئے آپ کے استقبال کے لئے آپ کی والے مورش میں اسلام المحد کروام علی رضائے کی استقبال کے لئے آپ کی استقبال کے لئے آپ کی شام کی تھے۔ استقبال کے لئے آپ کو والے محد شن میں امام کھی بن ا

جب اہل نیشالورامام علیٰ بن موکی رضائے ہو دج کے قریب پہونچے تو محدثمین نے با داز بلند کہا! اے فرزندر رمول خدا ، ہم اس خدا کا واسط دے را ہے سے انتماس کرتے ہیں کو میں نے آپ کو یہ عظمت ومرتب عطاکی ہے ، آپ اپنے آبار واجدا دکی اسسنادہ ایک حدیث بیان کیجے ، آپ

مله كشف الغربي المستاع وإلى توكيكا تقليماً أنسطة النطاع المسكان المسال في مناقب الداري الماري الماري الماري الم

ہودے کاپر دہ اٹھایا، سراقدس باہرکالاجس برزیفیں لگ رہی تھیں، اور فرمایا، مجھے میرے والد عبد مما کے موکی کا فلم نے اوران سے ان کے والد، عبد مما کے مجفر صادق نے اوران سے ان کے والد، عبد مما کے مجفر صادق نے اوران سے ان کے والد زین العابدین نے اوران سے ان کے والد امرائومنین میں شخصے باقر کے اور ان سے ان کے والد امرائومنین میں مرتفیٰ نے اوران سے ان کے والد امرائومنین میں مرتفیٰ نے اوران سے سیدائر سلیس محمصطفیٰ نے فرمایا؛ کھید سے میرے ہمائی جبر مل نے بیان کیا ہے کہ خداوند عالم نے کھیدے فرمایا؛ وکلمة کا الله الا الله وسنے فقن قالها دَعَل فی جضنی و من دخل فی جنسی آبن [بن] عذابی الله الا الله الا الله مرا قلعہ ہے اور صار ہے جو یہ کامریہ سے کا وہ میرے صار وقلومی واخل ہوجا نے گا اورجو میرے قلومی واخل ہوجا نے گا وہ میرے صار وقلومی واخل ہوجا نے گا وہ میرے صار وقلومی واخل ہوجا نے گا کہ میان فرمایا تو محمد بن اسلم طوی اوراحمد بن حرب میشایوری نے اس المؤمری اسلم طوی اوراحمد بن حرب میشایوری نے اسلام خوک ایک طرح ان تیس ہزار مبر محمد مین نے بھی بی میں میں میں ہزار میر میں ہزارت کے میں ہزارت میں ہزارت میں ہزارت میں ہزارت کی ہزارت کے میں ہزارت کے میان کی ہزارت کے میں ہزارت کی ہزارت کے میں ہزارت کے

کا قول ہے کہ یاسناد اگر برلین اور دیوانہ پر بڑھے جائیں تواسے شفائل جائے۔ کہتے ہی افوال کے است کے بار ان است کے بار شاہ نوح بن معور سامانی نے کہا: اس حدیث کو مع اس کی اسناد کے کھر میری قبر میں معدیثاً اس فقیر ہے واس کی اسناد کے کھر میری قبر سی معدیثاً اس فقیر ہے ہوئی کا حدیث کو بی اور اس براس اسناد کو بڑھا تو خدانے اس مدانے اس دوز اے شفا مطاک ریراس فقیر کے بجر بات میں سے ہے مگر یہ کرمین کی حتی موت کا وقت داگیا ہو۔

الرَّاقى عْلَى دَرَجَاتِ الْعِلْمِ و الْعِرْفَانِ

أب عسلم و عرفان كم بندترين ورجات بريهو في واليي .

یراً پ کے کمالِ ملم دمعوفت کی طوف اشارہ ہے۔ روایت ہے کہ بچاہ تسکے اہل مسلم دموفت اَتِ سے استفادہ کرتے تھے۔ آپ سے شکل سوال دریا فت کرتے تھے . فقہا دنے فقہ کے دقائق اَتِ ہی سے سیکھے ہیں ، اطباد نے علم الا بدان کا ذخیرہ آپ ہی کی محبس سے حاصل کیا ہے ، فلاسفہ و حکماد نے الہٰی وظبیعی معارف کا اَتِ ہی کے انوار کی روشنی سے استکشاف کیا ہے ۔ موفاد نے طویق کے ادا ب اور اسرار مکا شفات آپ ہی کے سلوک سے اطوار سے حاصل کے ہیں ، مختفر یے کراپ ہر شعبہ کے اہل عسلم کے میٹیوا ہیں ۔

صاحِبٍ مَنْقَبَةِ قَوْلِهِ اللَّهِ الْمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ آبُ دِمُولُ كُفرمان كِمِطَابِق صاحب منفبت بِي ٱلحُفرت نے فرمایا مقاعم خرب میراایک مخراخراسان میں دفن ہوگا۔

حب ظاہر بوجائیں گے جنانچ اس فیقرتے بہت سے بے حال اوگوں پراس کو پڑھاا درتج ہرکیا ہے۔ سلع کشعث انفرے ۲ ص<u>ن س</u>س سلام کشفٹ الغرج ۲ صن ۱۲ اس سندکے بارے میں احدین منبلے سکتے ہیں: یہ بخونوں کے لئے گزارہے ان پر جنون طسیاری ہو کشعث انفرے ۲ صا<u>ع ک</u>شعث انفرے ۲ صن سات و تذکر تا الحواص ص<u>ساع ۲</u> یشهورهدیث «مَشَدُفَنُ بَضِعَهُ منّی بخراسان، مَنْ ذارّه زادنی» کی طرف اشاره ہے۔ هدیث کامفہوم یہ ہے کہ: عقریب ایک میرا بیٹا خراسان میں دفن ہوگا، جوکہ میرے بدل کے محرفیہ کی مانندہے جس نے اس کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی .

اے اللہ اے پانے والے ، یاحی یا قیوم ، محدّعربی کے تصدق اور آپ کے پارہ تن علی بن موئ رصاً کے تصدق میں ، اس سال مجھ بخروعافیت آپ کے رومند مقدس کی زیارت سے مشرف فرما۔

روایت ہے کر حضرت امام علی بن موئی رہناً مدینہ کی مسجد میں تشریف فرمائے ۔اس زماز کا
باد شاہ بارون رشید عبائی آیاا وررو صنور کول کی زیارت کی جب وہ بابرکل آیا توامام رضائے نے
فرمایا : دیا طوس سَنَجْنَعُنی د اِبَاہ، بینی اسطوس عنقریب تو تھے اورا سے ایک جگرج کرسے گا۔
توگ یہ نہیں جائے تھے کر اس سے آپ کی مراد کیا ہے ۔ یہاں تک کہ بارون رشیہ خراسان آیا بلوس
میں وزیا سے گیا ، اس کے بعدامام رضاً طوس تشریف لائے اور دیس شہادت پائی اور طوس میں دولوں ایک جگر وفن ہوئے وطاکیا تھا۔
ایک جگہ وفن ہوئے یہ آپ کے علم کی طوف اشارہ ہے توکہ فعالے آپ کوعطاکیا تھا۔

اَلْمُسْتَخْرِجْ بِالْجَفْرِ و الْجامِعَةِ ما يَكُونُ و ماكانَ آيَّ جِنْرُوجِامِدِ مِي دُرِيوعَلَمَ ، ماكان ـ ماضى مِي علم ــ ا ورعلم ما يكون ـمستقبل ميعلم ـ كاستخراج مرسَّخ والسفيق .

سله خرکوده دوایت نحاج همد پارماکی کمآب، خعل انخطاب رکرمونت نزیرنفرکتاب نصل انخطاب سیمتعدد جگهول پراستفاده کمیا ہے ، وسنت نن بضعهٔ منی بخراسان من داره عادیا بسعف فکائسها زار البکعبة سیعین مود، منقول از فهرست کمنز با میخطی فاری ای مکتبرا تخدیج بید درمور تیزجیون اخبا دالرضاج ۲ باب ۲ مول ۵۵۷ به ۲۵۵

ئے کف عاص 10 دمتاری

یه اس بات کی طون انزارہ ہے کہ آب جفر وجامد کے ذریع کے میب کا انتخاج فرماتے تھے۔ جفر وجامد دوسوم میں اور بیصرف انگر معصومی ٹا سے مخصوص ہیں۔ بیعلوم عزیبہ ہیں جنانچہ انگر جنرک ذریعہ گذشتہ و آئندہ کے حالات کا استنباط کرتے تھے۔ جغرتمام علوم کے اسرار وحکم کا جامع ہے ہم

يهال يجيم عز كا حال قلم بذكرتي .

جان لو که علمی لحاظ سے اشیاد کے چندوجو دہیں۔ ار وجود کتبی یا تفظی۔ ۲۔ وجود تفظی۔ ۳۔ دجود خارجی جو کرخارج ونفس الامریس ہوتا ہے۔ عقلاء کے نزدیک اسٹیاء کی حقیقت یہ ہے کروہ فارج وتفس الامريس موجود بوسفارج بين اس كاوجود محقق وتابت بوسا وراس بيحقيقت مي اور دومرے مصداق برمجازی طور پروجود کااطلاق ہوتا ہو۔ لیکن صوفیوں کی ایک محقق جماعت کا خیال ہے کاسٹیار کا حقیق و جو دسلم خدامیں ہے و ہی حقیقی وجودہے۔ دیگر مصادیق برجو دوجو د کا اطلا ہوتا ہے تو وہ مجازی طور پر ہوتا ہے تعنی وہ وجود صفی کے پر تو ہیں۔ اس کامطلب یہ ہے کہ جوجر خارج ونفس الامريس موجود ب وه يا وجود لفظى إوجود خلى مين جلوه كر بوسكتي ب اورياصلي وجو دير دلالت كرب گاس اسلوب بے تمام علوم وجو دخل میں جلوہ گرہو سے ہیں .اور تمام علوم کابت کی صورت سے متفاد ہوتے ہی اور صور علی حروف کے مفردات سے مرکب ہی اور مفرد حروف ۸۲ ہی اور جامو حرکی ين ان حرد ون يس سراك كراي مراصفي ركع كي إس اور بصفي سرم الطول ي اور بطول معالية اوسرفان بن جارحرف رکھ جاتے ہیں ایہد حروف احافظ حرف به دوسراحرف حافظ صفح اور تیرا حرف عافط مط اور چوتفاحرف حافظ فاند حافظ لینی اس چزکی طرف اتباره کرے اور اس کے مرتبركو كفوظ ركه متلاصفي مي العن حرف إول ب سطراول تح يبط خارمي جارالع ركه وألي بهل العن اس بات کی طرف اشارہ ہے کرحرف اول العنہے" حرف اول" اور دومراالعن اس بات كى علاست بي كصفوراول بي اورتير العن اس بات كاغماز بي كميلى مطرب اورجوتهاير بالا بي ميلافان برين مير عفان مين من العن اورب ركه ما جائي كونكوم ف ومط اورصفح اني حالت يرباقى باورخانداول دوسر مين مبتدل بوكياء أخرتك اس طريقة يرسل كرناجا بينا الصجامعة

جفر کیر کتے ہیں کیونکہ یہ ان تمام چیز وں کاجائ ہے جس کی ترکیب کاس میں احتمال ہوتاہے۔ یہ ہے صورت جامعہ لیکن اس صور خطی کے اپنے مدلولات پروالات کرنگیومرف اہل بیت اور آئر اِتَّنا عزبی جائے ہیں جمیں اس کا علم نہیں ہے ۔ ہاں وجہ دلالت کے احتمالی طریقوں کو کمی قدر سمجھتے ہیں اس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

جب علوی مضبوط ہوگئے اور مامون کی حکومت میں رخذ بڑگی تو فضل بن ہل نے مامون کے حکومت میں رخذ بڑگی تو فضل بن ہل نے مامون کے حکم اور علی اور علی فوج نے بھی ان سے آتھا دکر لیاہے۔ اب اس کے مدباب کے لئے ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کے معوی سادات ہیں سے سب سے زیادہ معزز وشریف اکر شرافت میں کے لئے مستم ہو ،کو بالیا جا نے اور اے ولیع ہدی کے اور میں کر دی جائے۔ اس وقت علوی سادات یہ سمجھیں گے کہ فلافت النیس والیس مل کی ہے ، اس کے بعد خروج و تورش کا مدارت ہم ہو جائے اس کے بعد خروج و تورش کا مداری تہ ہم ہو جائے گا داس کے بعد عرون خواسان کے امور کی تبریر

کرناپڑے گی۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مامون پڑھا تھا آدمی مقاد تقیقت وہ خلافت کو بنی عباس مینکال کر اولادعلی کو داہس دینا چاہتا تھا جید بازی نہیں تھی بلکہ اس کا مقصدا حقاق تھی تھا اور امامنت کو اہل امانت کے سپر دکرنا چاہتا تھا۔

ولیعبدی قبول کرنے کے معددیں امام رضاً نے بوضط تھے ہیں وہ اس بات کی طرف اتنارہ بیں: چنائی تحریر فرماتے ہیں:

بات امرالمؤنین نے ہمارے ہی کو بہجانا جبکہ دوسروں نے فراموش کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی طوف اشارہ ہے کہ فلافت ہمارا ہی تھا اصامیر المونین نے اسے بہجان لیا اور ہیں والس او حالا دیا ہے کہ جائے ہیں دیا جبکہ ہمارا ہی تھا اصامی المونین نے اسے بہجانا اور خود خبید بن بیٹے۔ کہتے ہیں کہ بنوعباس امام رصنا کے وقیع بد بنائے جانے سے ناخوش تھے وہ کہتے شخصکہ مامون حرام زا دہ ہے ، لہذا الفول نے مامون کے خلاف شورش بر پاکر دی اور ابندا دیں مامون کے جیا ابراہم کو فلیغ متحب کردیا و حب مامون کے جیا ابراہم کو فلیغ متحب کردیا ۔ حب مامون نے کام مجمع تا ہوا دیکھا تو اس نے آخرت برد زیائے فائی کو ترجے دی متحب کردیا ۔ حب مامون نے کام مجمع تا ہوا دیکھا تو اس نے آخرت برد زیائے فائی کو ترجے دی

منے بیعقیدہ کرامام رصا کے ساتھ مامون کابرتاؤ فریب کالونہ اور مثر والانہیں تھا۔ اور امام رصا کواک نے مشہد ہمیں کی ہے۔ مسلم النامی کے کشف الغرج ہوسے سے کہ امام کومامون نے شہد کی کشف الغرج ہوسے انفوں نے میدبن طاؤس کی طوف دی ہے۔ علامہ جسک نے بحد المام کومامون نے ہمیں النوائد الرفور ہمیں نے بحد الانوار کی ج وہم صیاح پرار فی کے اشکالات کے ہواب دیتے ہی نیز ملاحظ فرمائی الغوائد الرفور موسات میں مامون کے بار میں اظہار نظر نہیں کیا ہے۔ مسالم مضاکح مسد میں مامون کے بار میں اظہار نظر نہیں کیا ہے۔ مسالم مضاکح شہدت ہمی المعنون میں اور ایک میں المعنون کے اور میں المعنون کے بار میں المعنون کے معنون جر بھی میں میں میں المعنون کے معنون کی تائید میں ایک کا ب تو پر کی ہوسے کے معموم کی موسوق کی تائید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کر کی کا ٹرید میں ایک کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید میں ایک کا ب تو پر کی کا ٹرید کی کی کی کا ٹرید کی کی کی کی کی کا ٹرید کی کی کی کی کا ٹرید کی کی کر ٹرید کی کر ٹرید کی کر ٹرید کی کی کر ٹرید کی کی کر ٹرید کی کر ٹرید کی کی کر ٹرید کی کر ٹ

ہے اور امام رضاً کو زہر دیدیا۔ اس حقیقت سے خداہی واقف ہے کہ مامون نے ایسا کہوں کیا ہے؟

میں حبی وسبی کی ظریہ امام رضاً ہی افضل واشرف سے مامون نے آنفاق کیا کیو بھاس وقت علیوں میں حبی وسبی کی ظریہ امام رضاً ہی افضل واشرف سے مامون نے آپ کو خطاکھا ) آپ شول عبادت میں حبی وسبی کی ظرف کی مامون کے مامون نے آپ کو خطاکھا ) آپ شول عبادت میں احرام واکرام کے سامقہ مامون آپ کو مدینہ سے خواسان لایا اور استقبال و تعظیم کے تمام فوائنس انجام دیے۔ اور آپ کو ولیع ہدی قبول کر سے بہور کیا ایک آپ کو ولیع ہدی قبول کرنے برجور کیا رہر چندامام رضاً نے الکارکیا لیکن مامون نے قبول زکیا ایک برداولوم انہا کا اہمام کیا گیا ہرچوں ہر آپ سے شایان شان کے نوے کھے گئے۔ تشکر کے مرداولوم انہا کا اور قریش کے مردوسا دکو اس اجتماع میں بلاگیا اور عرب بی عباس اور بنی ایش کے مردوسا دکو اس اجتماع میں بلاگیا اور عرب بی عباس اور بنی ایک دامام رضاً کے ماحقہ رمامون کے بعد ولیع ہدے موان سے بعت کریں و

ایک دوستدارال بیت نے روایت کی ہے کئیں روز مامون نے امام رمنا کواپنا ولیجہ دی تھر کرناچاہتا تھا اس دن ایک مجلس آراستہ کی تھی آپ کے سرپر برنوچ ہند کئے تھے امام رمنا نے سبزلال زیبتن کر رکھ تھا جو دھویں کے چانہ کی مائنہ مبوہ گرتھے ہیں امام رمنا کی شکل وشمایل اور شان وٹٹوکت سے متبجر جیرت میں تھا اور اس خوش میں کرآپ کوخلافت ال گئی ہے۔ قریب تھا کرمیں اچل پڑوں! ۔ امام سے میری طرف دیکھا، مجھے بہت سرور پایا تو مجھا ہے قریب آ نے کا اشارہ کیا جب میں قریب گیا تومیرے کان بیں فرمایا، بہت زیادہ خوش رہویہ کام ہونے والا ہمیں

ہے اور وہی ہو اجوامام نے فرمایا تھا۔

اس كى بورمامون نے تمام حكام اور ملت كوخط كھے كدامام كى بيت قبول كري اورامام رضاً سے بور اس كى بورمامون نے تمام حكام اور ملت كوخط كھے كدامام كى بيت قبول كري اورامام رضاً سے بين يون قبر برصتی جبي گئے ہے وليعبدى كاعبد نامر فودا ہے ہا كھے تھا اس بنا پر امام رضاً نے جي ايک دستاويز كھى ، حذا ما كتب على خشب حالك ، و امنا البَعَدُ و المجامعة فيد لآنِ على ضدُ ذلك الله يعنى يو وه چيز ہے كرجو بم ممار سے مياں بھورى ہے اس مياں جيزى اجازت نہيں ديتے ہيں جو تھى ہے۔ اس

فقرہ سے بات مجھانی کر جزے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام یا یہ تکمیل تک بہونے کا اس سے بیات واضح ہوجاتی ہے کرمستقبل کے حالات آئے جنرکے ذریعہ کشف کرتے تصفیفے جیساکہ مذکورہ میرے فقرہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

یربیت اس چیزگی طون استار ه به جوکر مناقب کی کتب میں مذکور ہوئی بے جب مامون لوگول سے امام رضاً کی بیعت سے چکا اورائل محد و مدینہ بیعت کر بیکے تو اس نے پیم صاور کیا کر:
فطیع میں اس کے نام کے بعد امام رضاً کا نام لیا جائے۔ مدینہ رسول کا نطیب بوافسیح و بینی کھا ام رضاً کا نام اس نے اس طرح کیا۔ اللهم أصلح امور المسلمین بمولاناو ولی عهد آمیر رضاً کا نام اس نے اس طرح کیا۔ اللهم موسی بن الصادق جعفل بن الباقر محمد بن زین المور منین الرضا علی بن الکاظم موسی بن المصادق جعفل بن الباقر محمد بن زین العابد بن علی بن الشہید الزکی حسین بن المرتضی علی ستة آبانه کلهم افضل [م] من شرب صوب العنان کے

ینی آپ کی چرنیتیں ان تمام توگوں سے زیادہ فاصل ہیں جنھوں نے آسمان کے بادل کاپانی بیا ہے کہنا میہ چاہتے ہیں کہ چوپ توں تک آپ کے آبارسارے انسانوں سے زیادہ فاصل دباعلم ہیں کیونکہ سارے انسان بارش کاپانی پیتے ہیں۔ یا اس سے مرادع رب وبادیہ شین ہیں کہ وہ بارش کا پانی پیتے تھے جیسا کر رسول اسلام کاار شاد ہے؛ یا عرب یا بنی ما داسماد اے آب اِسمان جمیج اِس

ئے منصوص من الشّلمام کا علم موبَدِنی ہوتا ہے وہ کسب وتھیں کا تھا ج نہیں ہوتا ہے اورسب چیز کوچانہ ہوا ہے۔ ہے جان لیّنا ہے ۔ منرجم ہے ہے عبارت میں سکترواقع ہوا ہے۔ سے مہان بخاراصنست موُلف نے بین نسب امرامام رضائے کے نفتل کیا ہے ہاں عبارت کے آخریس "العان کی بجائے" الغمام"مرقوم ہے ملاحظ فرمائی الفصول المہمرصة ہے ہ

بنايرآت بح چيرآبا وُاحدِا د تنسام عرب عافضل مِن اورج عجري الصل بن كيونك عرب عجم سے الصل بن! ٱلْمُقْتَدَى بِرَسُولِ اللَّه فِي كُلِّ حالٍ و في كُلِّ شَأْنِ ا مام رصائم حال اور ہر بیش آنے والی صورت حال میں ربول اللہ کی افتدار کرنے والے م يداس بات كى طرف اشاره ہے كرائے كام امورس ركوك كى اقتدار فرمائے تھے روايت ہے كہ جب رائم وليعبدى فتم بويكا ور مامون فيرامين أبكى اقداء كرف كاظهاركياتوات في شرط پر حسلافت قبول کی کرحب تک مامون زیره بیاس وقت تک بی حکومت وخلافت، ولايت اورصوبوں كاموريس كوئي صرفيس لول كارجب وليعبدى كربعد يهاى عيدا في توعيد ك صبح مين مامون في كس كوامام رصاً كى خدمت مين مسيحا وركمانا يا، برجند مين في يرتزط مان في مقى كرآئ كوس كام كى تكليف نهي دى جائد كى بكين عيد كادن ہے، ميں جا بتا ہوں كرعيدكى نماز آئے ہی شرصائی تاکر لوگوں کو مصلوم ہوجائے کہ واسعبدی آئے کو تعویض کی سمی ہے۔ المام تے جواب دیا: میں نے پر نز طار تھی تھی کر خلافت کے امور میں سے سی امریس میں زحمت ر دی جائے اور عید کی نماز بیر حااان ہی امور میں سے جو خلافت سے تعلق ہیں امیر الموسنين سے يكذارش بے كراس امر سے مجھے معاف ركھيں . مامون نے جواب ميس كہلايا: بم خازيس آئے کی سرت سے واقف ہو ناچاہتے ہی اللوگ آئے کی سرت پرطیس اس لئے آئے کی عذرخواہی سے وی فائدہ نہیں ہے۔امام کے بعض مجین نے کہا:اس امریس مبالغہ کی صرورت نہیں ہے، آي نمازير صاكر خليف كادل جيت ليج المام في فرمايا: وه اسير واشت بنيس كرك كا-بعصدامرار كربورا مام فقول فرماليا- مامون في صادركياكم بن عباس كرمراور وه اشخاص، فوج کے سردار، امراء عرب، قریش کے بزرگ، علما، ومحدین اور قصاۃ وعوام امام رضاً ك در وازه برحاصر بوجائي اورآ بي كرجراه عيد كاه جائي \_ يه واقعه نينا پوركا مي ايك ك له اصول طوريراس وانعدكوم كرخلافت معمرواسي رونما بونا چا سياتها فركنشا إدرس -

خانه مبارک پرلوگوں کا از د بام ہوگیا، جمع ہونے والے سوچ رہے تھے کرا ہے گذر شیر خلفاد کی بیت ك مطابق خلافت كى مشرى كي موارول كى ايك جماعت ك مائة عيدگاه جائي گركين آئي ك يرت ركول يرعمل كياجنسل كي كسيوسوار الصف ساق تك مفيد يران زيب تن كيا مفيدها باندها، وونون شانو كى درميان اس كاطره لشكايا ورعلين مبارك يمني . اس صورت مي آي اجا مك دخشال أفتاب كى ماندرسرتا يالورمتر تتح كقاءبيت الشرف برآمد بهوا ورباواز لمندفرمايا الله أكبر الله أكبر الوالي كمورون ع في الريش اورائي كما كقرب كمركم في آي تعلین بہن کرپیدل میں ہرقدم پڑ کمبر کہنے توسال مجمع تکبیر کہتا بہاں تک کراہ کی تکبیر کے باقدورو دلوار سے بھی جمیری اوار آنے ملی لوگوں پر رقت طاری ہوگئی انگیر وفغال کی صوایش آنے لکیں۔ ا کو اساری کانتات سے بحیروت عادر خدکی آواز آری تھی، عجیب و عریب کیفیت بدا ہوگئ اور آئي كم برقدم براس صورت حال مي اضافه بوقا جا آئفا ـ لوگوں كى فرياد وآه اور تفرع وزادى برصتی بی جاتی تھی۔ مامون اپنے محل میں میٹھا تھا، اس کے جاہے والے اس کے پاس گے اور صورت حال ہے اس کوآگا ہ کیا۔ اور کہا این حکومت کو بچا ڈاگرامام رضا ای مورت میں مصلے بک يموني كي توتمين كوئ مليف كي حيثيت سے سلام نيس كرے كارادام مصلے كى وف براه ر بے تے۔ مامون نے کی کوآئ کے پاس بھیجا آنے والے نے کہا: فلیفدنے کہا ہے، ہم نے کا پ کورجمت وتكليف دى أيّ اين كراوث جائيت المام رضاً استرى سے واليس اوٹ كن اور اين اصحاب ے فرمایا: یس نے نہیں کہا تھا کریر رواشت نہیں کر عیس کے وجب امام والیں چاہے تو مامولاے موار بواا ورنماز عبد يرحاني مذكوره فقره اس بات كى طوف اشاره بيكرامام رضائمتام الويلي يغماسلام كاقتداء كرته تف

أبى الحسن علىبن موسى الرضا الإمام القاثم الثامن

الله كشف الغريم وصفية ونيشا بورار بل سي منقول مبي مه)

حضرت امیلئونین کی طرح ابوالحسن آپ کی کنیدند ہے ۔ آپ کے لید آپ کے بیٹے امام گجاد امام ہوئے رضاً آپ کالقب ہے کہتے ہیں کرمامون نے آپ کورضا کا لقب دیا چنانچہ اس عہد نارم مورے بچکرمامون نے کھا تقالس ہیں تحریر ہے وہ جغلٹ کہ الإنرة الکیری صِن بَسفدی و سَعَیت الرضاہ یعنی ہیں نے اپنے لیدائشیں مکومت دی اوران کا نام رضار کھا ہے

آپ کے القاب میں سے امام قائم وثامن مجی ہے جو رسول اکریم کی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا؛ امام بارہ ہیں اور آصلواں ان میں سے امام موقود ہے۔ اگر بیر حدیث سیجے ہے تو مراد بیہ نہیں ہے کہ آپ کو مامون کی وابع بدی سلے گی۔ کیو بحدوہ کمل نہیں ہوئی بلکہ امامت سے ظاہر ہو نے والے آٹار اور بچے باہرہ اور براہین ثابت مراد ہیں۔

الشَّهيدِ بِالسَّمُّ فِیَ الْغَمُّ و الْبُؤْسِ: اَلْمَدْفُونِ بِمَشْهَدِ طُوس اَرُّ نِهِ مِرْجُ ومحن مِیں زہرے شہادت پائی ہے اَرْپُرْمین طوسس میں مدفون ہیں ۔

یہ آپ کی سبب شہادت اور جمد اظہر کے محل دفن کی طرف اشارہ ہے۔ روایت ہے کہ ولیعہدی کے مرائع وامور تمام ہونے کے بعد آپ خواسان میں مامون کے ہاں ساکن ہوگئے اور مامون کے بہاں آمد ورفت سٹر وع ہوئی مامون تھی آپ کی بہت تعظیم واحترام کرتا تھا اور کلوں میں آپ کی بہت تعظیم واحترام کرتا تھا اور کلوں میں امام کے عسلوم ہے استفادہ کرتا تھا۔ ای طرح مامون کی مجلس میں شریب ہونے والے احکا اللہ فقہادا ورار باب اور ب می تمام علوم میں آپ ہی کے علوم سے استفادہ کرتے تھے رامام رضا نے مامون کی ورخواست پر حفظانِ صحت کے موضوع پرایک رسالہ تحریر کیا جو کہ مامون کے حکم سے موسف کی درخواست پر حفظانِ صحت کے موضوع پرایک رسالہ تحریر کیا جو کہ مامون کے حکم سے موسف کے لئے اگیا اور اس کا نام رسالہ دو ہوئے کے بہت سے واقعات ہیں اس مختصر کتا بیات اور حاضرین مجانس ومامون پر آپ کے فائق ہونے کے بہت سے واقعات ہیں اس مختصر کتا بیان ان گائجائش نہیں ہے۔

ساه کشف الغرج ۲ ص ۲۲۷ - و ۲۲۲ - ۲۹۲ - ۲۹۲.

صاحب کشف الغرانی کآب میں روایت کرتے ہیں کرامام رضاً ہر سمجے کو مامون سے فاقات کے لئے تشریف کے مامون سے فاقات کے لئے تشریف کے جاتے تھے ہولمبقہ کے لئے تشریف کے مردار اعلماء ا اور قریش کے مر براور دہ اٹنجاص بھی مامون کے دربار میں حاجز ہوتے تھے رحاجوں کی عادت تھی کہ جیسے ہی مامون کے دربار میں حاجز ہوتے تھے رحاجوں کی عادت تھی کہ جیسے ہی میں میں سے پہلے آپ کیلئے دروازہ کھول دیتے تھے اور ہول کے قریب کرآپ کا استقبال کرتے تھے اور خوام کے فرائٹن مجالاتے تھے اور جب آپ پر دہ کے قریب ہرو پنج سے توبیدوں اٹھاتے اور امام اندرواخل ہوجاتے تھے۔

ایک روز حاجب ایک دومرے کے گئے ختنی تعظیم ہم علی بن موکی کی کرتے ہیں اتنی کے تو خلیف کرتے ہیں اتنی کے تو خلیف کے قدم خبیل کو کرتے ہیں آج اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جب وہ آئی گئی تعظیم کے لئے کھوٹے نہیں ہوں گے۔ اور ندائی کے لئے ہوہ نہیں ہوں گے۔ اور ندائی کے لئے ہوہ نہیں اتفاق کرتے ہیں کہ جب وہ آئی کی کرتے ہیں ۔ جنانچ جب ایام رضاً تر بیف لائے اور پر دہ کھی کہ اور جد دہ کے حرب بہونچے تو کسی نے بردہ ندائی ایکھا کی وقت ہوا جلی اور خود بخود پر دہ الحق کی اور حام ہم ایون کے پاس تر بیف نے تو بھر شدید ہوا جلی اور جب آئی با ہم تر بیف نے جائے کے لئے بردہ سے کے پاس تر بیف نے تو بھر شدید ہوا جلی اور جب آئی با ہم تر بیف نے تو بھر شدید ہوا جلی اور جب آئی با ہم تر بیف نے تو بھر شدید ہوا جلی اور پر دہ اٹھ کیا ہے نہیں ہوئی تو تو بھر شدید ہوا جلی اور پر دہ اٹھ کیا ہے نہیں ہا کی لئے خداتے ہوا کو حکم دیا جب اگر بھر دیا ، وہ تھر کے کہ آئی بری المام اور وار بٹ انبیا دیں ، ای لئے خداتے ہوا کو حکم دیا جب اگر میں میں ان کے لئے ہوا کو صفح کر رکھا تھا ہے سیامان کے لئے ہوا کو صفح کر رکھا تھا ہے سیامان کے لئے ہوا کو صفح کر رکھا تھا ہے

ای طریقہ سے مامون کے ساتھ آپ کا زمانہ گزرر ہاتھاکہ بنی عباس نے مامون کی مخالفت شروع کردی اور بغداد میں مامون کے چھا ابراہیم بن مہدی کو خلیفہ تسلیم کریا، جگہ جگہ مامون کے خلاف شورش بریا ہوگئی تعبض امرائے اس بجران کا ذمر دارفضل بن مہل کو قرار دیا اور مامون کو فضل سے متنفر کردیا اور چو تک امام رصنا کو ولیع بدم قرر کرنے میں فضل بن مہل کوشاں تھا اور در بردہ سشیعہ

له كشف الغرج وسلك ، الفصول المهر صفكا

حب المام تشریف لائے تو مامون نے انگور کا خوشہ ہاتھ میں اٹھا یا اور خوشہ کے اس نصف حصرے انگور کھا نا شروع کر دیے جو زم آلو دہمیں تھا۔ المام سے مخاطب ہوا ۔ اے الوالحسن برہتر بہت انگور میں جا ہتا ہوں کہ آب بھی ننا ول فرمائیں۔ المام جانے تھے کہ یہ زم آلود ہم کیکین خلاکے فیصلہ پر راضی تھے۔ لہذا کھانے سے انکار ذکر سے چنانچہ مامون کے ہاتھ سے توشر ہے کرچندا نگور تنا ول کے محالت خور ہوگئی لہذا نوشہ رکھ کراکھ کھڑے ہوئے اور گھر تشریف ہے گئے عالت اور زیادہ مجراتی مامون دعلیہ اللعنة والعذاب، آب کی عیادت کے لئے آیا، زمرا بنا کام کر چکا تھا جائے تھے۔ روز شہادت یا نا وراس دارفنا ہے باغ جنال کی طرف کوچ کیا۔

مرس نعده بروزج در می کی کی لوگول کانظریه به کرگیاره وی تعده بروزج در می کانده کو ولادت پائی کی لوگول کانظریه به کرگیاره وی تعده بروزج در می کانده کو ولادت پائی اورصوبه خلرسان کے موضع سنا بادمیں ماه صفر کے آخر میں شہادت پائی دوفات کے وقت آپ کی عرش لیف کہ جس ۲۲ رمضان بروزج در سی تنظیم شہادت پائی دوفات کے وقت آپ کی عرش لیف ۵۵ سال اور تعیش کے نزدیک ۲۹ سال تھی ۔ مسلی الله علیه و علی آبانه الطاعرین و

اولاده الطيبين الي يوم الدين.

ا یات گذشته بیان کے منافی ہے۔

جس نے آپ کو زمر دیا اورآب کی شہادت سے فوش ہوا، اورجواس میں شریک تفا اور جس نے زہرد سے کا حکم دیاان سب پتاقیامت ہزار ہزار بارضاکی معنت. اكب محبِّ المي بيت في روايت كي في كرز بزوراني مع جندر وزقبل امام في في تنهائي م بلا يا در فرمايا مي تم عديك دارى بات بنا أبول سكن مرب جية جي كى سے زبان والكرمرى اصل قریب ہے، یظالم می سل مری کے، میں زبرالودا محور کھا وُں کااورای سے میں وت واقع ہوگی اورجب میں دنیا سے اعظم وال کا تومامون مجے اپنے اپ کے پاس دفن کرنا جا ہے گائین وہاں کی زمین مخت بوجائے کی ہرچندوہ کھود نے کی کوششش کریں کے مگر کامیاب تیں ہو بگ اس ملكه كى طرف اشاره كرك فرمايا جهال آج أي كامرفدسي كروبال ميرامدفن ب جب اسكورا جائے گا تود ہاں ایک باغ نفر ایکا دہاں جنت مح شوں سے ایک جنر جاری ہے اور دہاں جنت کے تخول میں سے ایک تحت بہترین عروں سے مجا ہوا رکھاگیا ہے تم الفیں اس جگہ كاپتر تبادیا تاكول قر کود کر دفن کریں جب آے فات یائی تومامون نے آئی کے جنازہ بربہت گریدو کاکیا اور ماتح انداز اختیار کیا۔ مامون نے آئے کے دفن کے لئے اس ملک کی تعیین کی جوکر اس کے باب ك قبر متصل تنى تيكن برحد لوگور نے و ماں قر كھود ناجا ہى ليكن يز كھود كے جب وہ عاجز توكئے تومی نے آ مے بڑھ کر بورا واقع تقل کیا اور مذکورہ مجکہ کانشان بتا یا جنانجہ جب وہاں قر کھودی كئى تواماع كى بان كم طابق روض حيتر أتخت ، اورجنت كى حورديكى لهذا اى روف مرقد منورا ورستبدمعطريس فن كياكيا ورروضه تاقياست تمام حاجتندوں كى حاجت روائى ك الم الم الم الم الله الله و المامه عليه و تحياته و رضوانه على تلك الروضة المروضة المقدسه و زُزْقنا زيارتها و عمر بالانوار الالهيدو القنوض القدسيه عمارتها احترالعباد بفضل الشربن روزبهان الاميئ الطاحن البي سے فوی اميد ہے کراس فقير کواسيے

ا بہاں ے دم ایس ایک مفینیں ہے۔

کے مرقد مطہراور شہد منور کا بخر و حافیت زیارت نصیب ہوگی ادر میں اس کن بی و رید الی دہائی المحفظ ہم کو اہل بہت کے دوستوں کے لئے آپ کے آستان مطہر کی بذر کروں گا۔ آپ کے توالا وال محفظ ہم کو اور میں کہ بھت کو جو واقعہ بھی حقیر کی دیرینہ عادت ہے اس کمترین کو جو واقعہ بھی بھی آتا ہے اس میں آپ ہی ہے مدد مانگنا ہوں اور آپ کو ذریع بخیا ہوں ، ہم صیبت و مشدت میں آپ کی ہی روج پاک سے مدد طلب کرتا ہوں ، چہانچ حقیر نے دس صفر سن وی میں مندت میں آپ کی ہی روج پاک سے مدد طلب کرتا ہوں ، چہانچ حقیر نے دس صفر سن وی موالا مان اصفہان کے شہر سان اصفہان کے شہر سان اصفہان کے شہر سان اصفہان کے شہر سان اصفہان میں دیکھا کہ اور آپ رعب و دبد ہدے ساتھ اس شہر کے ازار میں دائی میں میں اور آپ رعب و دبد ہدے ساتھ اس شہر کے ازار میں دائی ہوں کہاں و کہاں بھس وصورت سے میری ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی تقیں اس شب کی صبح کو شوق نواب میں درجی ذیل منقبت کہی ،

علی بن موسی علیه السلام سلام من الواله المستهام بسر آن مقندای رفیع المقام زرهر عدو در جهان تبلخ کام خراسان از او گشته دارالسلام که شد منزل پاک هشتم امام فکندند میهای خونین به جام شد از شوق او خواب بر من حرام امین در رکابش کمینه غللام

سلام على روضة للامام سلام من العاشق المنتظر بسر آن پسيشواى كسريم الشسيم زشسهد شسهادت حلاوت مذاق زخلد برين مشهدش روضهاى از آن خوانعش جنت هشتمين مرا چهره بنمود يكشب بخواب عسلى وار بسر شير مردى سوار برو

رومنهٔ امام علی بن سیسی علیاسلام پر سلام عاشق منتظر کا سلام والهِ وست بیلا کا سلام اس نیک خصلت پیٹوا پر سلام ،اس بندمرتبہ مقتا پر سلام ہو جہاں ہیں تلخ کام جو شہد شہا دت سے بیریں دہن اور تین کے زہرے جہاں ہیں تلخ کام خدا سان میں آپ کام قد داراس الم بن گیا ہے۔
اس لیے اس مرقد کو آسٹویں جنت کتے ہیں کہ آسٹویں معصوم امام گی آرامگاہ ومزل ہے ان کے زہر آلودا نگورے مجول نے تو نمین شراب جام میں ڈالی ہے۔
ایک رات خواب میں اپنا دیار کرا دیجے ، آپ سے شوق دیدار میں میری نیند حرام ہے علی کی طرح ایک آدمی شیر پر سوارا در ، امین ایک ادفی غلام کی مانندان کی رکاب میں ہے۔
میں ہے۔
ان شوایش ناک حالات واوقات میں کہ جب سے کمترین حوادث زمانہ اور چرخ ناپانیا لہ سے نہ در مخارات کے مفرکے ارادہ سے معند در مخارات کے مفرکے ارادہ سے معند در مخارات کے مفرکے ارادہ سے معند در مخارات کے بیت ہے جوکراس معند در مخارات کو دیں آب ان مراس کے خاتم پر ایک بیت ہے جوکراس معند در ان کے بیت ہے جوکراس کے طور پر اس عزل کو در میں کہا جا گیا ہے۔
ایک طور پر اس عزل کو درج کیا جا گیا ہے۔

حجلهٔ ماست دار و ما سوی عروس می رویم نی چو خران بسته دم. با غم و بوس می رویم دبدبه هست هر طرف زآنکه به کوس می رویم با دل خوش سوی جنان نی به قسوس می رویم جانب عرش هر سحر همچو خروس می رویم بهر زیبارت عملی جانب طبوس می رویم ما چو رویم از این جهان نی به عبوس می رویم رقص کنان بهر قدم، بسوسه زنان لب عدم ملک دیسار نیستی ناله کننان گرفته ایسم کنده دل از همه جهان رسته ز سود و از زیان ما نه شکسته ایم پر در ره دل چون ماکیان از دل و جان اسین شده، بهندهٔ سیّد رضا

ترجريه

اس جہان سے ہم ایسے جاتے ہیں جسے دہمن سے پاس، دار ہمارا جہا ہونا ہا درہم دہمن سے پاس جاتے ہیں، ہرقدم برقص کناں، اب عدم بہ بورزن خاموئی سے اور رہنے والم کے ساتھ نہیں جاتے ہیں، ویار عدم کو ہم نے نالکن گرفت ہیں لیا ہے، ہر کو دیر ہہ ہے اس لئے کہم ڈیجے اور نقارہ کے ساتھ جاتے ہیں، ساری دنیا ہے دل ہٹالیا ہے، نفع وحزد کی تحریب نجات مل کئی ہے اہذا ہم جنت کی طوف افسوس سے ساتھ نہیں بلا مرت و نوش ولی کے ساتھ جاتے ہیں، ہم نے پر ندول کی طرح راہ دل میں پردل کونہیں گنوایا ہے ہم تو مرع کی مان دہر سموعرش کی جانب برواز کرتے ہیں، امین جان و دل سے مرع کی مان دہر سموعرش کی جانب برواز کرتے ہیں، امین جان و دل سے مرع کی مان دہر سموعرش کی جانب برواز کرتے ہیں، امین جان و دل سے مرع کی جانب جارہا ہے۔

اللهُمَّ ارْزُقنا بِلُطْفِكَ و قَصْلُكَ و كرمِكَ و اشتِنائِكَ زيارة قبره السقدس و مسرقده المسوئس. و اغْفِرْلُنا ذَنوِيْنا واقْضِ جميع حاجاتِنا ببركته.

اے اللہ ، اپنے نطف و کرم اور فضل وانتنان سے بھی ان کی قبر مقدی اورمرفند کی زیاد نصیب فرما اور ہمارے گنا ہوں کو بخش دے اور ان کے طفیل میں ہماری نمام حاجوں کو پورا کر دے۔

اللهم صَلَّ عَلَى شَيِّدِنَا مُحَقَّدٍ و آلِ سَبِدِنَا مُحَمَّدٍ بِيتِمَا الْإِمَامِ العجتبى أَبِى الحَسنِ عَلى بْن مُوسَى الرَّضَا و حَلَّمْ تَسلِيعاً.

ارف وسلم سلب الشريمات سيدومر دار محدا ورجمارت آقامحدکي آل پزموصاً امام مجتبى ابی الحسن على بن موئ الرصال المحسن على بن موئ الرصال بر رحمت نازل فرماا وركما حقه سلامتى سے نواز ر

## [قصيدة مؤلف در ستايش امام رضا الله از كتاب مهمان نامة بخار]

کے پیوسفست مسرادم زینوی پیراهن تر یروسفی و مسنم مبتلای چاه حزن خيطاست سيخط تيو ياد آهويان ختن یے شکت دل خسته طرو را مشکن بيا و حتى خدود آخر زگردنم بـفكن دلم فستاده چسو گسویی درون چساه ذقسن که مین به درگه سلطان دیس کنم مأمس رضا و راضی و میرضی و میرتضای زُمّین امام و آمر و مشكور و مكداي مسكن حبيب اهمل روايت بسه اتماق حسمن مرا رخیست به خاک رهش نهاده ذقین به دیده خار رهش را نهم به جای سمن تمنم بسود دل مشمتاق را بمه جماي لگن روایستی دهسمت در سسخن چیو دُرّ عیدن ب راه مرت بسبایست بسیشکی رفتن که من چیو روح روان را جداکنم زیدن شکاف و نیک نظر کن که هست سنزل تسن

زگل نسيم تو جويد دل چو غنجة من تب نوگلی و منم جانگدار کوره غم رواحت بسا رخ تمو تمرک دیدن خبورشید ب، قصد كئتن احباب زلف را مكشا مسرم چیر حیق تیو شد در ره و فاداری ز زلف کج کے رخت راست سیکند چــوگان ز جور چين سر زلف كافرت شايد امام روضة رضوان على بن موسى همام و هادي و مهدي و هاشمي هيئت بزرگ اهل هدایت به علم و حلم و کرم مرا دلیست به سموی وصال او مایل اگے ز خار رہ وصل او کشے خواری جيو شبع أتش شوقش مرا برافروزد ز دست قندرت و پیازوی شیاه عیالی قندر چے زهر قاتل اعدا گرفت حضرت را ز مسحرمان در خسویش بسندهای را گفت بسرای مسدفن مسن ایسن محل قبر مرا

کسه هست مسئیع او جستت اله مسنن
روان بسیار و مسرا ساز از آن لباس کفن
ز قسبر سساز تسن اشسرف مسرا مکست
زیسسهر قسیر گشسودند مسنزل احسسن
چستانچه گفته بعدان شاه آشکار و علن
بسرست از غسم و آزار ایسن سرای خزن
هسمین بسود بسر ارباب فسهم حبّ وطنن
مسحل قسبر شسریقش زهبی بسیان حسن
پگوکه بوسه ده این خاک را به روی و دهن
بسه حسق شساه ولایت عسلی عسالی فین
بسه حسق شاه ولایت عسلی عسالی فین
بسه حسق شاه تبقی و نقی صبور محن
کسزین دوازدهسم ده نسجات روح و بدن
کسزین دوازدهسم ده نسجات روح و بدن

درو ببین که یکی چشمه ای است روح افزا

اسهاده تبخت و زسندس لباس مین پیدا

پسم بیار درین روضهٔ بیهشت برین

روایستست که بعد از وفات شاه رضا

نحود تخت بسهشت و لباس اخضر او

چر صرو روضهٔ آن قیر صاخت مسکن خویش

به سوی موطن اصلی خویش راجع شد

به قبول شاه علی رضی بیهشت بود

کسی که میل بهشتش بود درین عالم

مسهیمنا بسه حبیب مسحد عسری

بهر دو سبط مبارک به شاه زین عباد

به حق شاه رضا ساکن حظیرهٔ قدس

به حسق عسکری و حجة خدا مهدی

فسدای خسای رضا باد صد روان امین

سربسہ،
عنچ کی ماند مرادل تبریجول کی تو تبو ڈھونڈ کہے ، ہاان کی تو شیوں سے مرک ماد اوس ہے۔
آئی نورسیدہ گل میں ا ورمین تم کی بھٹی میں جا نگداز ہوں ، آئی اوست ہیں اور
میں حزن و طال کے تنویں میں جول ، جا کرنہ کر تیرے رخ کو دیکھر کر مورج کا
دیار چھوڑدوں ۔ آئی کے خط سے بغرفتن آ ہووں کی یا دخطاہے ۔ احباب کے
بسل کرنے سے لئے زلف زکھو لئے ، خسنة دل کو تو ٹرنے سے لئے بیٹیانی پریٹ ہوئے ۔ اوراریر ک

گرون برایناحق فائم کیجیز. وه خمیده زیف جوکرب س کوشیر حی فکوسی کاری طرح سیصا كرتى ب تايدتير عرى خميده زلف كجور عاب يمادل تقورى ك خيدكى یں گیندک طر چ کریولیے ، ملطان دین کی درگاہ میں پناہ گاہ بنا آ ہوں ، اور وہ إس جنت رضوال سے امام علی بن موئ رصا، راصنی اور مرتصاف زمان شہنشاہ ادى بدايت يافت إلى نب امام، حاكم مشكور اورمكى، علم وحلم اوررم اہل ہایت کے سردارا وربا تفاق اہل روابت سے حبیب ہیں، میراقاب اسے کے وصال کامشتاق ہے امیرے ماہوار نے ان کی چو کھٹ پر سر جھیکا دیا ہے ،اگر ان کے وصال کی راہ کے خارے مجھے خوار ہو نایٹے نے تھی میں ان کانٹوں کو یاسمن كارتبه دول كاران كارت التي عجم تمع كى آگ كى مانند ملار اسم رميرابدن دل مشتاق کے لئے تکن بنا ہوا ہے بادخاہ عالی قدر کے دستِ قدرت اور بازو ے آپ کے سامنے در عدن کی مانندایک روایت نقل کرتا ہوں، حب آئے کو زېرېلابل دياگيا توبه شک آپ كوموت كى د بيزېرجانا كفالهذا اينداروارول میں سے ایک سے فرمایا ، حب بدن سے میری روح پر دار کر جائے تو فلاں مگر میرے مدفن کے لیے قبر کھو دناا دراچھی طرح دیجھناکر تن وبدن کی مزل ہے وہاں تم ایک روح افزاچتمه دیمیو کے کوس کا مرچتمه خدائے من کی جنت ہے، و ہاں تخت اور میرادیبا کالباس یا دُگے، ای سے تھے گفن دیناا ور پھر تھے اس روضہ بہنست بریس ملانا ۔ قربا کرمیرے بدن کواس میں جھیادیا۔ روایت ہے کہ امام رصا كى وفات كے بعد، جب مزل حسن برقر كھودى كئنى أو وہاں تخت بہشت اورآت كاسبزلباس ايے بى موجود يا يا جيساكر آپ نے فرماياتھا. آپ نے اس روضرو باغ مين اينامكن بناليا وراس سرائ كرعم وآ زار يربائي يا في اوراب اصلی موطن کی طرف بلٹ گئے جیساکرار باب فہم اور محب وطن لوگوں کا نہی تثیواہے شاہ علی رضی کے تقول آپ کا مزار شریف بہشت ہے، جو اس دنیا میں آپ کے بہشت کا استیاق رکھ ہے اس کے ہدد کہ اس خاک پاک رود دہن سے بور دب حبیب خدا تھی عربی کو مبارک ہو، شاہ دلایت علی، عالی فن بعطین اور زین العابیا تعدیم واقع وصادق اور امام کا گئم ، ساکن حظیرہ قدس امام رضاً ، رنج و محن برصابر تقی دنی امام سن عسکری اور جب خدا مہدی کریہ بار ہویں روح و بدن کو نجات و نیا مام سن عسکری اور جب خدا مہدی کریہ بار ہویں روح و بدن کو نجات دیے دائی ہے، ایمن کی روح خاک رضاً کے قربان کر وہی میری لفزش کے شفیع اور میرے در دے چارہ سازیں ۔

له مهان نامر سجارا ص ۲۳۷ - ۳۳۸

| 0 |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |



اللهم صَلَّ و سَلَّم عَلَى الْإِمِام التاسع اسالتُدُوْي المام ميررجت وسلامتي سے نواز

یہاں ہے نویں امام صرت امام محدقی ، بڑاد پرصلوات کے سلسد کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ اپنے والدے بعد والدکی نص سے امام ہوئے۔ اوراس پرامامیہ کا آنفاق ہے کہ علی بن موی الرضائے بعد آپ برخی ا مام ہیں۔ جب طوس میں آپ کے والدنے قضائی تو اس وقت آپ بچے تھے اپ ک وفات کے بعد مامون ہے ملیداللعنہ آپ کوخواسان سے بغیاد ہے آپے بغیادی میں سکن رہے اور وہی وفات یائی .

ٱلأوَّابِ السَّجادِ، ٱلْفائِقِ فِي الْجودِ عَلَى الْأَجْواد

آب ہرام کوخدا کی طرف پٹانے والے ہیں اور بار کاہ ایزدی میں بھڑے سجدہ کرنے دائے ہیں۔ دائے ہیں۔ دائے ہیں۔

یہ آپ کی عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ روایت ہے کہ امام زین العابین کے بعد صحصے امام نے آپ کی عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ اور تخاوت میں آپ تمام سخاوت کرنے والوں سے بندیں یہ آپ کی کنڑت عطاکی طوف اشارہ ہے جنائجہ روایت ہے کہ آپ زمسانہ سے سندیں یہ آپ کی کنڑت عطاکی طوف اشارہ ہے جنائجہ روایت ہے کہ آپ کی عطبا کے سب سے بڑے تن منظم کی سے میہاں تک آپ کوجواد سے لقب سے یا دکیا جا تا تھا۔ آپ کی عطبا

قطرہ اور بارش آ ہے محرم سے ہرہ مند ہوتی تھی حاجتوں میں ناتواں توگوں کے لئے پناہگاہ اور عطایا میں سائنوں کے لئے قلعہ تھے۔

مانِح الْعَطايا و الأَوْفادِ لِعامَّةِ الْعِبادِ

آی فداے عام بندوں کوعطیات اور عششیں دینے والے ہیں۔

یہ آپ کی عام عطاکی طون اشارہ ہے، روابت ہے آپ کا آستانہ مانگنے والوں اور حاجت مندوں سے مجی خالی نررہتا تھا۔ آپ نے فداکی عام مخلوق کے لئے کرم وعطا کے دروازہ کھول رکھے تھے اورکوئ مخلوق بھی آپ کے درسے محروم نہیں لوٹتی تھی۔ آپ کے فوان پرعرب ومجم سب ہی حاصر ہوتے تھے۔

ماجِي الْغَوايَةِ وِ الْعِناد، قامِعِ أَرْبابِ الْبَغْيِ وِ الْفَسادِ

صاحِبِ مَعالِم الْهِدايَة و الْإِرْشادِ إلى سُبُل الرُّشادِ آث بایت ک منارے اور سیدھ و مجلائ کے است کے داہما ہی ياس بات كى طون الله م كرائ نے لوگوں كو لو فق دكھانى اور شكات بے كاكواو است برنگایا، روایت گائی میکدامون آئے کو بنداد سے آبائی مہات میں شخل ہونے کی وج ایک مدت تک امام کی فرگیری سے غافل رہا ۔ مامون موار ہوکر شکار کے اور او اور اور کا کا اے کھ بين كرائة مرراه كفرا عقرب الون فعض مركاب وارى ساتر الوبي ماك ك يكن امام ابني جكه كمفرے رہے تطبی جنبش نه كئ ہج كى دليرى برمامون كوبٹرا تعجب ہوا۔ پوچھا! دوم بي كى طرح أي كيو نبي بها كراوركون زاور دام عن فرمايا: راسند آنا تلك ببين قا كرفس عقبارى وارى كرزين زحت بوتى اور يفتبار عداست كالتادى كالا ہٹن ایوتا، میں تمہارے انصاف سے امال میں ہوں۔ میں جانتا تقا کر بغیرم کے تم مجھے مزا مہمیرے دو کے، اس بناپرس نے کے ڈرااور مزامر چیور کر بھاگا۔ مامون نے بوچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ فرمایا، میں علی بن مولی کا بیا ہول - بیس كرمامون بہت رویا - اورامام على كے فراق میں بہت جزع فزع کی اور کہا: میں جانتا ہوں کر آئے علی بن موئی ارصا کی طرح فرز ندر شید میں گے۔ مامون شکار کے مع چلاگیا جب صح ارمی بہونجاتو اسپداشہب بازکویرندہ کے شکار ك يرجيورا باز بوامي الااا ورببت ديرتك سب لوكول كى نظول سے فائے ر اورايك يرنده كاشكاركر كالياراس شكاربر بال ويزنبس مقا كوشت بى كوشت مقاكمي فايسا يرنده نبي ديكيا تحابر ديدمانون نے لوگوں سے اس باز كم بارسي معلوم كياليكن كوئ اس كى حقيقت ب دانف يحقار ما مون شكارے دائي آياتود كيماكدام محرفق اى بي كور كورس إي مامون نے کہا: اے فرزند رضاً! اس پرندے کی حقیقت کیا ہے؟ آج نے برجبت فرمایا، تھے مراً اد ن خردی ہے: جیے زمین کے نیج سندر ہی تعالی نے بالک ایے ی ہوامیں ایک مندر بایا ہے اور اس می مندوں کی طرح مرفائی ہیں، خلیف کے بازے شکار کیا ہے تاکہ

لوگ ضاک عجیب و عزیب قدرت کے بارے میں غور کریں ۔ ادرامین رکول کا وصی لوگوں کو اس کی حقیقت بتارہا ہے۔ مامون نے آھے کی یہ بات س کر کہا، خدا کی قیم آھے علی کے بیٹے ہی آتیبی ان علم ومعارف کے وارث ہیں،خدانے آئیکوا ورآئ کے الی بیٹ کا ہے علوم وخمائص سے مخفوص کیا ہے کجس سے دوسروں کوحد نہیں الاسےاے مامون آمي كواف برائة دارالاماره في كيا ورتمام علوم كم مشكلات يتعلق الم محركفي ے الات كا ورآي نے كم كى ك با وجودتمام سوالات كرجواب ديئ برونيدوه شكل م مشکل سوال پوچھے مگر آئے ہراک سے عہدہ برا م ہوتے تھے۔ آئی نے اکنیں علم منیب سے واقف وأكاه كبارمامون اور دومرے لوگ جانے تفكرامي اينے والدك وارث بل لهذا امون نے ایک شین کا ہمتام کیا لوگوں کو بلایا اور اپنی بیٹی کا مام محدثی سے عقد کر دیا ۔ کہتے ہیں کر دارا لفلافہ میں ایا جشن نہیں منا آگ حضن نکاح منجلد اور چزوں کے ایک مجرا فرشومات کے لا سونے چاندی سے بہت بڑا کمشت بنایا گیا اور اس میں برسم کی خشبور کھی تی تھی کرسارے بھے کو اس في معطر ركعا مقا ور لوكون في اس معطركا وخروكي، فود مامون في طريط عا اوراما جوادًا ہے اپنی مبٹی کا عقد کیا اور حضرت فاطرز ہڑا کے مہرکی مان اپنی مبٹی کامبر پانگی سو درہم مقردکیا ٱلْمُقْتَبَسِ مِنْ نُورِ عُلُومِهِ ۗ الْآفرادُ مِنَ الْآبْدالِ و الْأُوتاد اولیا، وابدال اوراو ادفے آئے بی کے اور علم ساقبال کیا ہے۔ يائد بن كخصائص كىطون اشاره ب، دنيا كابدال داداد كرمن ك دمرهالم كا

کے مناقب بن شہراً شوب ج ۲ ص ۳۸۹ نه ۳۸۹ کشف الغمدج ۲ ص ۱۹۳۰ - الفصول المهم مین ۳۵۰ ۱۵۳ اس فبراوراس مصیح جونے کے بارے میں جننے سائل بیان ہوئے ہیں علار سید جفر تفنی نے الغیس کیج کردیا ہے۔ الماضلہ فرماش، الحیاۃ السیاسیۃ للامام الجواد میں ۲۸ – ۵۰۔ کے کشف الغیرے ۲ مین ۳۵۵ -۳۵۲ -

حظونظ ہے دوائری سے علوم و معارف حاصل کرتے ہیں ۔ امام محدّقی می کومزیز تصوصیت حاکل ہے ۔ چنانچے روایت ہے کہ آپ کے زمانہ کے اولیاد واو تادتمام علوم ومعارف کو آپ ہی سے حاصل کرتے تنے ۔

أبي جعفر محمد التقي الجواد ابن على الرّضا

ابوجونرآئي کی گذیت ہے۔ آئي کی اولاد میں سب سے بڑے علی نقی ہیں جوکرآئی کے بعد امام ہوئے۔ آئی کی والدہ ام الولد تقیں اور امام علی نقی بھی ام الولد کے بطن سے بریدا ہوئے رامام محد نقی کے القاب میں سے ایک جواد ہے کیو بحد جو دو سخامیں آئی اپنے زماند میں منفر دستے اور بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ تقی بھی آئی کا لقب ہے، تقی، برہز گار کو کہتے ہیں راگرچہ تمام آئر معصومین کمالِ نقویٰ پر فاکر تھے لیکن آئی نے اس صفت سے زیادہ شہرت پائی ہے۔

ساكِنِ رِوْضَةِ الْجِنَّةِ بِأَنْعَمِ الْعَيْشِ، ٱلْمَقْبُورِ عِنْدَ جِدَّهِ بِمَقَابِرِ قُرَيْشِ ساكِنِ رِوْضَةِ الْجِنَّةِ بِأَنْعَمِ الْعَيْشِ، ٱلْمَقْبُورِ عِنْدَ جِدِّهِ بِمَقَابِرِ قُرَيْشِ

آپ روط وجنت میں سائن میں مہترین علیش وحیات کے ساتھ مقابر قرایش میں آپ

ان جدامام وى كاظم كى إى مدفون ي.

آپ کے سبب شہادت کے مارے میں اختلاف ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اُپ کوئیر دیا گیا تھا رتمام اکٹر بدی کوشہد کیا گیا ہے بعض اکٹرے روایت کی گئی ہے کو رمایا: ما متا الآ قد سم نے بعنی ہم سے ایسا کوئی نہیں ہے جے زہر نہ دیا ہوء کچھ لوگوں کاخیال ہے کہ آپ انجسے موت سرے ہیں۔

آپ چائیں سال کے بھی نہیں ہوئے منے کہ شہادت پائی۔ ۱۸ رمضان المبارک شب جمعہ معالیٰ صیں ولادت پائی معنی کاکہناہے کہ نصف ماہ شب جمعہ میں ولادت پائی کچھ لوگ کہتے پی کہ دس رجب الرجب مروز جمعہ ولادت پائی سنتا تابعہ ذی فعدہ کے اعاض میں وفات پائی

له بحارالانوارج ٢٠٩ ص ٢٠٩ ص الصادق، والنُّد ما مثالا مقتول شهر يمثلة ، من اليضاحات الامقول مشاع

کہتے ہیں وفات کے وقت آپ کی عرشریف ۲۵ سال تھی۔ آپ کی قبراً پ کے جدام موئ کا ظم کی قبرے مصل ہے بغداد کے مغرب ہیں شہور روضدا ورفیض الہی سے معمور، ورفث ومنورگذبد ہے۔

اللَّهُم صلَّ على سيِّدِنا مُحمَّدٍ و آلِ سَيَّدنَا سيِّما الإمام السجاد مُحمَّد تقى الجَواد ا عالتُهُمارياً قامحمُّرُراورمِمار مرداري الخصوصُّاالم مجادمُ مِنْ جَادَ مِردِمت نازل فرماء

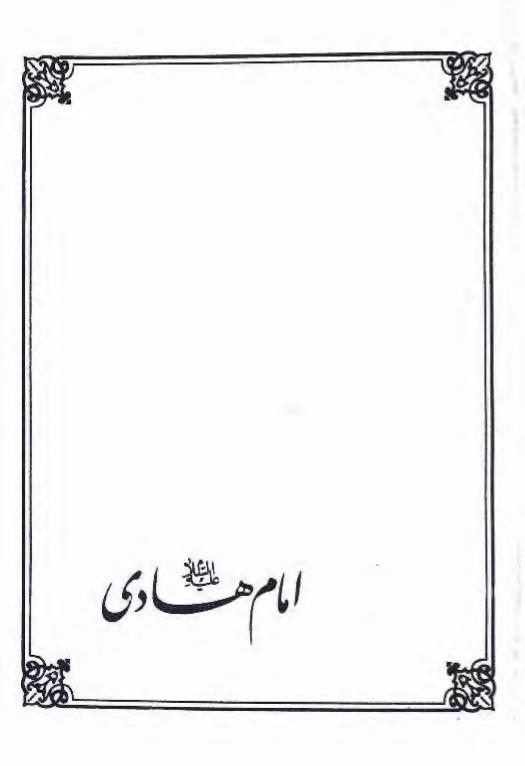

اللهم صلٌ و سلَّم على الإمام العاشر استالتُّ دسوين المام ميريصت وسلامتى نازل فرما ـ

بہاں سے دکویں امام محضرت عسلی نفی پرصلوات کا سلسد شروع ہوتا ہے ۔ آپ ا پنے والد گذاف کے اسلے اسلے والد گذاف کے ا والد گذافق کے بعد والدی کی نص سے امام برحق میں آپ کی امامت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ۔ والدکی وفات کے بعد آپ مدینہ میں ساکن ہوئے اور طاعات وعبادات میں شنول رہے بہاں تک کروائق آپ کو مرمن را دسامرہ ) ہے گیا ۔

مُقْتَدَى الْحَقَّ و النّادى. سَيْدِ الْحَاضِرِ و البادى آيُ ما *عزادر إديزنشين تمام لاگوں كــا مام و مِيثوا مِن*.

یداس بات کی طرف اشارہ ہے کہ است میں ہے ہرجہاعت ، شہری ، صوبائی لوگوں کو حامز د تہذیب یافتہ ) کہتے ہیں ، صحاد میں رہنے والوں کو باد بیشیں کہتے ہیں آئی ان سب کے امام وحقہ کا ستے جیانچہ روایت ہے کرآئی کی مظلمت بیتنی کہ عرب وعجم کی ہرجہاعت و قبا کل آئی کی اقتداد سمر نے نئے شہر سمرس را دسامرہ ) میں آئی کی بود باش بھی یہ ملک عراق کا شہرہ بوکہ وجلہ کے سمر سے بیر واقع ہے ۔ و ہاں آئی کا کھرشہور مقا سب لوگ آئی ہے ستھید ہوتے تھے بی میاں بنی ہم اور امراد عرب آئی کو اپنا ام سمجھے تھے ۔

صاحب كشف الغريف ابني كتاب مي ابن فتح بن فاقان ، جوكه خليفه والّق كر بزركول میں سے مقا، روایت کی ہے کہ اس فرخم کی گورنری کے زمازمیں ایک شب میں لوگوں سے بیان کیا کر خلیف وائل کے زمانہ میں میرے والد فتح بن فاقان کی بیشان تھی کر وائق کی خلافت کی باگ ڈوران ی کے بائق میں تھی اور ملک کے تمام مہات رسال، فوج اور رعیت کے امور والدی ہم لوط تے۔ وہ اتنا مغروراور خود لین کے کا اوائ تی عباس اور سنگر کے سید سالاروں میں سے سى كاتعظيم نيس كرت تصاور كل كعظيم كم كنيس المصة تصوداك روزان كمريس منتكوت يرشي تي ان كرك يعي كوالحفار حاجب آنة تفادر كمة نفي بني إلى كالابي ے اور فلیفے کے قوم و فبید میں سے اور ہزرگ وامراہ میں سے فلاں آمے ہی لیکن وہ اس کی برواہ منبي كرنے تھے۔ ناگهاں حاجب اندرآ يا وركين لكا ابوالحسن بن الرضاً تشريف لاك بن امين فے دیکھاکرمیرے والدائی مگدے استے اور کہا اندر بلاؤ، اندر بلاؤ سیکیفیت دیکھ کرمیری جرت کی انتہاندری بیکون ہے س کانام میرے والد کرنا منے کنیت سے لیاگیاہے۔ ان کے سامنے فلیف ك علاوه كى كانام كىيت سىنىس اياجا ما ب مجرى باخم كى كالرك بارسيس خردى كنى كه فلان فلا آئے ہیں میکن اتفول نے کوئ اغتار نہ کی مگر جیسے حاجب نے ان سام علی نقی کا نام لیا دیے ى والدنے شا دمانى اورسرت كا أطباركيا-

میں متیر تھا جب وہ اندر تشریف لائے تومیں نے ایک بوان کو دیکھاکداس سے پہلے ایسے
کمال وجمال اور شان و شوکت کا انسان میں نے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی میرے والد نے انھیں
دیکھا فور ا انبی مسندے المحکورے ہوئے ، استقبال کے لئے آگے بڑھے اور انبی سند برجگردی
بوسہ دیااور گفتگو کرنے گئے۔ اثنائے گفتگو میں متعد دبار کہا ؛ میرے مال باپ آپ برفاہو جائی۔
اس برتا کو کو دیکھرمیری جبرت کی انتہا ندری ، اس درمیان کی نے آگر کہا ، واتن کا میافلیف منوکل
اس برتا کو کو دیکھرمیری جبرت کی انتہا ندری ، اس درمیان کی نے آگر کہا ، واتن کا میافلیف منوکل
اس برتا کو کو دیکھرمیری جبرت کی انتہا ندری ، اس درمیان کی نے آگر کہا ، واتن کا میافلیف منوکل

آیا ہے تو والد نے کہاکہ دونوں طرف عظام صف بستہ کھرفے ہوجا بیں۔ان صفوں کو معمالین " کہتے تھے۔ متوکل آئے۔ اس سے مجھے اور بھی تعجب ہوا ، میرے والد نے ایام سے کہا : میرے ال ایسے برفدا ہوجا بی آئے۔ برفدا ہوجا ہی درطہ میرے ہی ہیں تھا۔ میرے والد کی عادت برخی کروہ شب میں ایک گفتہ بیضے تھے اور دن کے مہمات اور دیگراموں کا جائزہ لیتے تھے۔ حسب عادت برب وہ میٹھے تو میرے مامز ہوا اور کہا : آئے تھے آئی کی حالت براس وقت بہت تعجب ہوا جب ایک جوان آیا اگر جے مامز ہوا اور کہا : آئے تھے آئی کی حالت براس وقت بہت تعجب ہوا جب ایک جوان آیا اگر جے مرضہ میں جانزا تھا ، آب نے اسے کنیت سے یاد کیا اور خلاف عادت آپ نے اس کی برنیا ہوتھا ہم کی میں نے کی میں نے اس طرح آئی کی کو بی اس کے اس طرح آئی کو بی اس کے ایک ہوں کی امام بیس کر اس کو سب جائے ہیں بیٹ بھوں کے امام بیس گر بی عادت کی امام بیس گر بی عادت کا اہل نہیں ہوئے کو بی کو بی خلافت کا اہل نہیں ہے۔ آئیں کی عادت کی امام بیس گر بی عادت کی امام بیس گر ہے۔ آئیں کی سے کوئی تھوں سے کوئی

حارزِ نتیجہ الوصایۃ و الإمامۃ میں الْمتبادی آپ مبادی سے وصایت وامامت کانتیجہ حجے کرنے والے ہیں۔ بینی نبوت کے منصب وصایت اور ترتب والایت جو کنبوت والایت کا مرحِثمہ آپ کوا با و و اجلاب الیے، آپ کونتیج عطا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وصایت وامامت سے منصب کا نتیج علم ونفوی اور نیک وصالح احمال ہیں دوانا عسلی تی کو حاصل ہیں اور سی تل کے ذرایو اس

بِندِمْقَامُ بِرِفَامُزْ يَحْقِهِ. اَلسَّيْفِ الْغَاضِبِ عَلى رَقَبَةِ كُلُّ مُخَالِفٍ مُعادى

الع مماط كسيخيا اصف بانا.

آئی ہروشمنی مرسف والے مخالف کگردن پرششر مرسی اس بات کی طرح دشمنان دین پرششر ہوتے ہے ۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آئی بھی تمام انگر بدئ کی طرح دشمنان دین پرششر ہوتے ہے ۔
اوربر بان قاطع بیں اور حکم خدا وقوت اساست کے مخالفوں کو صلفہ طاعت و سلیم میں لائے ہیں ۔
روایت ہے کہ آئی کے بھائی آئی کی اور ابار واجداد کی برت پھی کہ شرک تھے آئی کی مخالفت کیا
کرتے تھے ، اپنی اماست کا دفوی کر نے تھے بھی ایکن آئی انھیں سپر انداختہ ہوئے بچور کر دیتے ہے ۔
اور اساست کی علامتوں اور وصایت کے اور اساست کی علامتوں اور وصایت کے اور اساست کی علامتوں اور وصایت کے بھوت اس طرح میش کرتے تھے کہ ال میں مخالفت کی جرائت نہیں ہوتی تھی ۔

كَهْفِ الْمَلْهُوفِين فِي النَّوائِبِ و الْعَوادي

آپ توادث زما نا ورمصائب کے وقت ناتواں اورعاجزوں، لوگوں کی پناہ گاہ ہیں۔ یاس بات کی طوف اشارہ ہے کہ آپ ناداروں اور ناتواں لوگوں کے سے پناہ گاہ ہے جس شخص کومی کوئی مشکل ہیں آتی تھی وہ آپ ہی سے رقوع کر تاتھا۔ اور آپ اسے پناہ دیتے تھے اور فقر وحزر سے بیا بان میں جران وہریشان لوگوں کی اس وقت دست گری فرمات سے جبکہ توادث زمان اورمصائب انھیں عاجز وہریشان کر دیتے تھے صلوات الٹہ علیج احمعین -

قاطِع العَطَشِ مِنَ الْأَكْبِادِ الصَّوادِي

آپ تشددوں سے پاس کوئم کرنے والے ہیں۔

یہ آپ کے اخلاق ومکارم کی طوف اشارہ ہے جہائی روایت ہے کہ آپ مخاجوں پراس درجہ مہر بان تھے کو جس شخص کو بھی آپ سے کام ہو اتھا، آپ اس سے نبایت نری و مہر بان سے بیش آتے تھے۔ اس طرح کوگوں کو مطمئن کر دیتے تھے جس طرح صاحب وجہ شگوار بانی پیاسے دلوں کو اُرام واطمینان بخشتا ہے۔ ہرزمانہ میں آئمہ بدی کا یہی اخلاق رہا ہے۔

الشّاهِدِ بِكَمَالِ فَضَلِهِ الْآخبابِ و الأُعادى *آيُ كَكَالِ فَعَلَ ا ورغَط*ت كروست ورشمن سب گواه بُن - یعنی کمال میں آپ اتے ممتاز تھے کہ جے دوست و دشمن سب بیان کرتے تھے۔ دوستوں کا مسئلہ تو واضح ہے میکن! امام کا فضل و کمال اتنا واضح و آشکار تفاکھ جس کی ڈمن مجی گواہی دیتے تھے کوئی کسی طرح بھی اس کا انکار نہیں کرسکتا تھا اور کمالِ فضل یہ ہے کو جس کا دشمن جی اعراف کرتا ہو بھراس کی گواہی دیتا ہو جنانچہ کہتے تھے العنین ما شہدت یہ الضرات مین جس وہ ہے۔ س کی گواہم

مَلْجَا أُوْلِيانِهِ بِوَلانِهِ يَوْمَ يُنادِي الْمُنادي

آئي مجت والفت كى وجرے اپنے دوستوں اور مجوں كى پنا بگاہ اور محل التجاريں باكئي ابن التجاريں باكئي التجاري بيا باكہ ابن دوستوں كى بنا براہ محوں كو ابن ہے ہے ہے ہوں روز مناوى خلارے گا۔

اس روز سے مراد روز قيامت ہے مفصد يہ ہے كہ قيامت كے دن آئي اپنے دوستوں كى بنا بگا اس روز سے مراد روز قيامت ہے مفصد يہ ہے كہ قيامت ہے دياس بات كى طوف الله قرار پائي گے ۔ اور باس وستى كى بنا پر ہو گا ہوكرا حباب كو آئي ہے ہے ۔ ياس بات كى طوف الله ہے كر روز قيامت جب منا دى ۔ ابنا م نذ غوا كُلُّ اُنابِ بِاسامِهِم الله الله منازى كو اس كا الله عند زنا فى دُمُوتِهم . كے سائة بلائے گا تو الله ماخشز نا فى دُمُوتِهم . الله عند نا دى ۔ الله عندى بن محمد دوالنقى »

الوالحسن آپ ک کنیت ہے جیساک آپ کے جدھی بن موئی کی کنیت بھی الوالحسن ہی تھی۔
امام من عسری آپ کے فرزند ہیں جوکد آپ کے بعد امام ہیں۔ آپ کی والدہ ام الولد تھیں منجد
آپ کے القاب کے ایک نقی ہے ۔ بعنی تمام عبوب سے پاک اور یہ آپ کی عظمت وطہارت اور ہی و نسبی عبوب سے پاک اور یہ آپ کی عظمت وطہارت اور ہی و نسبی عبوب سے پاک اور اپنے اجداد کرام کے برگزیدہ میں اور آپ کا دو مرالقب ہے کہ آپ لوگوں کوراہ صواب وحق دکھانے والے ہیں۔ واللہ الهادی۔

الشَّهِيدِ بِكَيْدِ الْأَعْدَاءِ الْمَقْبُورِ بِسُرَّ مِّنْ رَأَى

أي وممنول كم مكر عشيد وي يل.

ية بيكونبردي كاطرف الثاره ب أي كوفات كرسب كالرساس اختلات

ہاکڑاس بات کے معتقد ہیں کہ واُت خلیف نے آپ کورہر دیا ہے کرشف الغرمی روایت ہے کہ
جب امام علی نقی مریض ہوئے تو سرمن را دربار ہی کے مربرآور دوا ور اکابرنی ہائم آپ کے یاس
رہتے تھے اور طبیب آنے جائے رہتے تھے۔ فلیف نے برحکم دیا تفاکہ طبیب آپ کے پاس سے نہ
مہیں، حکومت میں آپ کا عظیم مربد تفاسب لوگوں کی آپ کے پاس آمدور فت تفی، آپ کے بیماد
ہونے سے لوگونکے کاروبار تعطل کا شکار ہوگے سے چندروز کے بعد آپ کے مرض میں شدت بدا ہوئی
ہونے ساوگونکے کاروبار تعطل کا شکار ہوگے سے دون کو چی گیا، لوگوں کے دلوں پر خم کے بادل چھا گئے،
ہونے ساوگونکے کاروبار تعطل کا شکار ہوگے ای حواد کو چندروز کے بعد آپ کی موفات کے چندروز بعد
موان کے دار فانی سے جنت جا و دانی کی طوت کو چی گیا، اوگوں کے دلوں پر خم کے بادل چھا گئے،
موفات کے دوفات کے چندروز سے بیائی اور سام ایما ہوجب ہیں سلھنڈ ہو کو و فات یائی۔
وفات کے دوفات آپ کی عرشر بیت اصطاب تھا ۔ آپ کی شہا دہ سے دن امام ایس میں مصرح کے
دوفات کے در دولت پر حامز
دوفات کے دور دولت پر حامز
ہوئے اور آپ کو سام احمل اس جگہ دفن کیا جو آپ کی شہا دہ سے آپ کا خرائشہوں ہے۔
ہوئے اور آپ کو سام احمل اس جگہ دفن کیا جو آپ سے متسوب ہے آپ کا خرائشہوں ہے۔
ہوئے اور آپ کو سام احمل اس جگہ دفن کیا جو آپ سے متسوب ہے آپ کا خرائشہوں ہے۔
ہوئے اور آپ کو سام احمل اس جگہ دفن کیا جو آپ سے متسوب ہے آپ کا خرائشہوں ہے۔

اللهم صلَّ على سيّدنا محمّدٍ و آل سيّدنا محمّد سيّما سيّد الحيّ و النّادي عَلَى النَّقي الهادي و سَلِّمْ تَسليماً

ا سے اللہ ہمارے آ قامحمدًا ورہمارے سردار محمد کی آل خصوصًاعلی نقی کو سلام وسلام تحصے ہے بواز۔



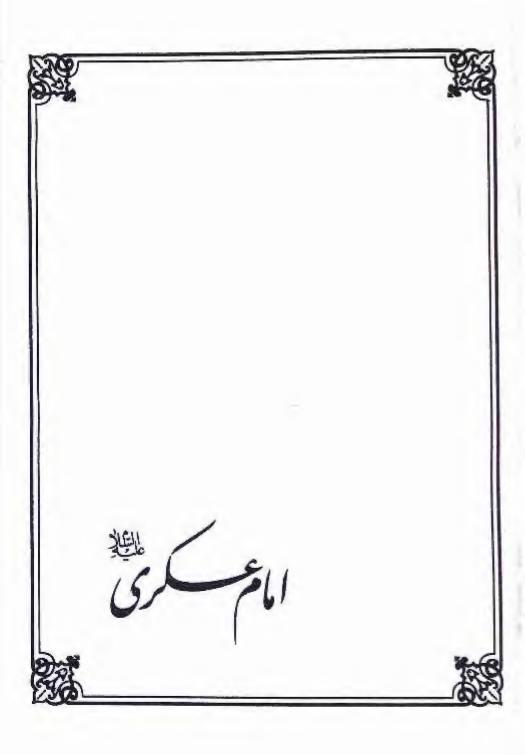

اللهم صلَّ و سَلِّمْ عَلَى الإمام الْحادي عَشَر ا عائد گياز دي المَّ بريصت وسلامتي نازل فرما.

بیاں ہے گیا رہوی امام حسن عسکری پر سلوات شروع ہوتی ہے۔ آپ اپ والد صرت امام علی نقی مے بعد ان ہی نفس سے امام بیں جیساکد اپنی جگر تابت ہے کرآپ کی امامت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اپنے والدکی وفات کے بعد آپ نے جسی سام ابنی میں سکونت اضرار کھے فلیف وقت منوکل تھا۔

المُقْتَدَى الرَّضِيِّ الْمُحِتَّبَى الْوَفِيِّ

آپ بسنديده خصاك، برگزيده اوربا وفايشوايي .

یہ اس بات کی طوف انتارہ ہے کہ آپ عالم کے مقدال مقاور آپ کے مصائل وعادات المیسے کے فدا کے بیدوں میں مقبول وہسندیدہ تھے . آپ خدا کے برگزیدہ مقدا وروی تعالیٰ کی عبادت کا عبد یوراکرتے تھے ۔

المُقْتَفَى فِي الْعِبَادَةِ أَثَارَ النَّبِيّ و الْوَلِيّ عبا دات م*یں آپُ بنی اور ولی معنی کے سے نقش قدم برگامزن ہوئے ۔* یعنی عبا دے میں آپُ بنی اور علی کے تا بع ہیں مدوایت ہے کہ ایک مرتبہ سخن جینوں نے متوک فلیفہ ہے آپ کی یہ فلیت کی کہ حوزت الم حسن صکری کے گریں ایک فلوت خانہ ہے اس میں آپ دنیا جرسے آنے والے اموال کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اس فلوت خار بین کی کوراس نہیں دیتے ہیں وہاں کی گاکزر نہیں ہے فلافت کے طہور کے تمام اسباب وہاں جع ہیں ، شوں میں وہیں رہتے ہیں ۔ متوکل نے چند اشخاص کو معین کیا کہ سو کے وقت اجا تک وہاں جائیں اور صورت حال کا جائوں لیں اور مذکور و چیز ول ہی ہے جو کھے بھی یا میں اضالا میں۔

سوے دفت وہ لوگ شمع اور خطل کے ساتھا ام کے گھریں داخل ہوئے اور اجازت کے بغیر
اس خلوت خار میں بہو نچے تو دیجھا کہ دہاں کچے دیت بٹری ہے اور ایک کہنہ حصیر ۔ بٹائی ۔ بچر کہ کہ مصلی تھا بٹری ہے اور ایک بیانا گلدان رکھا ہے تو د امام نے اونی اور موٹالباس زیب ن کردکھا
ہے اورایک گنا ہ گاری طرح گلے میں طوق ڈال کر پور نے خشوع وخصنوع کے ساتھ نماز بٹرھ رہے ہیں
تفرع اور نیاز ہیں سندق ہیں ۔ جب متوکل کے افراد سے آپ کو اس صورت ہیں دیجھا تو وہ گلدان کو
امٹھا کرمتوکل کے پاس سے گئے اور اس کے سامنے صورت حال بیان کی کہ یہ وہ ٹوگری ہے ہیں ہیں
ام حسن عسکری اپنا اونی اور موٹالباس اور طوق عبادت رکھتے ہیں ۔ یس کر کوکل روسے نگا اور آپ
فعل پر پہنیمان ہوا اور دو سرے دن امام سے عدر خواہی کی ، حفیجور کوسزادی اور اس سے بعد
آپ کا معتقد ہوگیا۔

و النُسَخُرِ لِعَسْكَرِ المَلائِكَة بِالْعَزْمِ الْفُويِّ آپُ اپنے عزم کم سے ملائک کے لشک کومسخ کرنے وائے ہیں رہیں آپُ پروردگاری عبادت وطاعت میں قوی العزم نتے اس کے خلانے ملائک کے لشکرکو آپُ کے تابع کردیا تھا۔

یعبداس روایت کی طوف اشارہ ہے کرایک مرتبه متوکل سے بنجوا ہوں نے کہا: حفزت الم

ہے متوکل ملاکا تناصی اپنے بیٹے کے اخو قبل ہوگیا تقالا جسن مکری کی اساست کا آغاز منتقالہ ہوں ہوا جاہر این مذکورہ واقعدا دراس کے بعد والی روایت متوکل سے بودانہیں ہوسکتی ہے۔ حسن عكرى انبى خلافت كے لاخرون كر اچاہتے بن كوف وعواق اور ابل خواسان آئ كى كان تقد ين خليف متوكل نے سارى فوج كوشهر سامرا ہے ابر نظف كاحكم ديا اور كہا اگر تشكر ميں ہے كى كہا ہى تقبلا بھى جاتوالى بن ريت وفاك جركر ايك جگہ ڈھير لگاد بن اسكر والوں بن سے ہرايك نے اپنے اپنے تقبلا ميں ريت بجركر ايك جگہ ڈالديا جس سے ايک بڑا فيلا بن كيا ، تلى المخال اس كانام ركھا كيا ، يعنے توبرول كا شيلہ ۔ اس كے بعد الم حسن مسكرى كو بلا يا اور توكل آئ كے سے سائف اس شيله برگيا اور فورج كو سائے ابنى طاقت نمائى تھى ۔

جب فوجیں سامنے سے گزار کئیں تو متوکل نے امام سے کہا: یہ میری فوجیں ہیں اور قومیری مخالفت کرتا ہے اسے ان فوجیوں کے مقابلہ کی طاقت حاصل سرنا چاہئے۔ امام نے فرمایا: تم ابنی فوجیں دکھا کچ اب میرائشکر دکھیوا جب متوکل نے آکھیں کھولیں توابل کھوٹروں برسوار اسلموں سے آرائشہ صف بست ملا محدسے زمین واسمان کے درمیان کی فضا چر ہوگئی ہے۔ اس صورت حال کو دکھر متوکل ہے ہوش میں آیا تو کہا: یہ کون لوگ بیں ؟ امام نے فرمایا: دکھر متوکل ہے ہوش میں آیا تو کہا: یہ کون لوگ بیں ؟ امام نے فرمایا: یہ میری فوجیں ہیں کہن مجھے مملک وظلافت کی طبع نہیں ہے میں تو عبادت میں مشغول ہوں۔ یہ میری فوجیں ہیں گئی در ہو۔

النُّودِ الْجَلَّى، اَلْبَدْرِ الْوضى ا*َيُ رِيشْن نِورَ بِن*َ

یه انگه کبار کے صفا د باطن اوران میں ضاکی جلالی وجمالی تجلیات کے ظہور کی طرف اشارہ ہے کہ حس سے وہ سرایا نور بن جاتے ہیں ۔

آپ چودھویں کا چکتا ہوا چا ندیں۔

ية آئ كالكي طوف افاره به التي كمالات مي مكل غفيد

ذِى الْقَدْرِ الْعَلَيْ و الْمَجْدِ البَهِيِّ و العِزِّ السَّني ٱبْ ُ وَالقَدَرَا وَرَبْدَدَمُرْتَهِ بِينَ - ٱبْ عظمت وَجَلَال كَنْقَطَهُ ٱخْرِيرِ فَاكْرُ مِينَ ا وَسِيع بِنَاهُ عَرْتِ كَى مَالِكَ بِينَ ـ

ان تین صفات کے دربعہ آپ کی توبیت و توصیف کی گئی ہے اول قدراعلیٰ ہے یہ اول قدراعلیٰ ہے اول قدراعلیٰ ہے یہ امامت کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے مجد ہی ہے ۔ یہ آپ کے نسبی مفاخر کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے مخصوص سے تھے "کی طرف اشارہ ہے۔ مخصوص سے تھے" کی طرف اشارہ ہے ۔

وادِثِ الْإِمامَةِ مِنَ الْوَصِيّ آبُ وصِي: بعِنَى امرِ الموسِّينُ سے ملنے والی میراثِ امامت کے وارث ہیں ۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آب کو حفزت امام علیؓ کی میراث علی ہے،جبیا کر سارے آئم کو ملی تھی ۔ والٹّداعلم ۔

والِدِ الْحُبَّةِ الصَّفَى و وَلِدِ النَّبَى الزَّكَى آپِ بَرِّكُرْيِدِه مِجْتَ كَ والدَّبِسِ اوروه مِجِتَ رَبُولُ كَ پِاكِيرَ و فرزند مُحَدَّمِه دَكَّ مِيلَ ـ يعنی آپ ان دو بحرشرف كے لئے مجع وسنگم بیرس کی اصل محم اور فرع باعظمت ہے اوران دولؤں بزرگوں كے درمیان جو دواصان كا برزخ ہے۔

ابی محمد حَسَن العسکری اِبْنِ علی النقی الوقعہ آپ کی کنیت ہے اور آپ کے فرزند کے بارے میں شدیدافتلاف ہے

اس زمانے کے لوگوں کاخیال تھا کہ آٹ لا ولد ہیں۔ اور آٹ کمی بیٹے کے والد کی حیثیت ے شہور نہ تھے لکین ا مامیہ کا تقریبا سرزمان میں اعتقاد ریا ہے کہ صرے محد بہدی واود آت کے فرزند ہیں جنبیں امام من مسکری لوگوں سے تعنی رکھتے تھے کیو تک منوکل ان کے فل کے دریے تھا اورجب حفرت محدمبدی کی ولا دین کے وقت حفرت محدکے وقت دلادت كى طرح أ تارغريه ا درانوار عجيبه ظاهر بو مع ، تو آث كى ولادت كو يوسنده ركها كيا اوريظاركياكيءآ ي كيال كون اولادمين -

بعض مجان الربيت فروايت كى بكرتم امام ص عكري كى أخرى عريد ا يك روز آت كى خدمت ميں شرون يا ب بوئ اور عرض كى بحولا! قضا برحق بيما كركوني واقد میں آجا سے توہ کس کے پاس جائیں اور آئے کے بعد کون امام ہوگا؟ آئے نے يرده الحاياتوجارسال كاجاندسا بحرب كى أنكهون مي مرمد لكابهوا تقا، براً مديوا، أيى ثان وشكوه كاأدى م نے بركز نبين ديجهاتها اماحس عسرى فرمايا: بدم بياب الحدمدي

يهى مظير موعود ، يتافيامت امام بي . يتى تعض دوستدارا بل بيت كى روايت.

مسكرى أي كالقب بي كيونكرآت في متوكل كوملا لكد كاعسكر دنشكر ، ديجها باتقاء میساکہ ہم بیان کرچے ہیں۔ کھ لوگ کہتے ہیں کا ب کواس نے مسکری کہاجا اے کا ایے نے بغدادي أس مكر ولادت ياني تفي حس كوعكر كيت تقد

الْمُتَوَفِّي فِي شَبايِهِ بِالْبَلاءِ، الْمَدفُونِ عِنْدَ أَبِيهِ بِسُرُّ مَنْ رَأَى أي في والمر المين على على الم المناب من وفات بان اور الميف والدكم بہلومیں شہر سامرا میں دفن ہوئے۔

العابن زمار مي شوكل زنده نبي تفايق الفائل عباس مي الدي وادب جوامام سن عسكري كربيع عظر بنارتول كادم ع فوف كا الحقاء

مربیج الاول سلالنے حکوات نے نے مدینہ میں ولادت پائی اور ۲۸سال کی عربی توکل کے زمان مفلا فت میں وفات پائی کے بی کہ متوکل نے آپ کو زمر دیاجس ہے آپ نے رہان مفلا فت میں وفات پائی کے بی کہ متوکل نے آپ کو زمر دیاجس ہے آپ اللہ جو ان میں دنیائے فاتی سے جا ودانی کی طون کو گیا اور آپ کے پیدر سے قریب دفن کی گیا یا والک شہرے جو دریائے وجلا کے کنارے آبادہ ۔ اے مقصم خلیف نے اپنی بغیاد کو ان سے فقصان کے بہا پیا تھا کیو تکہ معتصم کے تشکر میں ترکی خلاموں کی اکثریت تھی، اہل بغیاد کو ان سے فقصان بہونچ کا رہا تھا۔ اس الے معقصم نے بغیاد سے دوہ روز کی مسافت کے فاصلہ پر سامرا بسایا تاکہ اہل بغیام کی بغیام کی معتصر وی ساکن دیے کوئی نقصان میں جہانچ معتصم اور اس کا بٹیا وائی اور وائی کا بٹیام کوئی دوہ اس کے فوجوں سے کوئی نقصان میں جہانچ میں، شہر تو اجراگیا ہے ہاں ایک مسجوا ور دو انگر علی ہادئ اور من مسکری کے روضے باقی ہیں چنانچہ وہ اہل دنیا سے قبار معاصات ہیں اور مرطرے سے زامت ہیں۔

ے ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کرا مام حسن مسکری نے متوکل کے زمانے میں وفات نہیں بائی ہے کیو کو توکل عشائنہ عیمی قتل کیا گیا جبکرا، محسن مسکوی نے مناتانہ میں رحلت کی ہے۔

على كنف الغري ٢٥ مولف في ترجرس جناع كول بروضاوت كى دجرت كجو توف كياب ساه دوكف متنفري.

محدد و ال سیدنا محتد سیما الا مام الصفی الحسن العسموی و سعم صحید ذرا مرکزی، عاقبت متقین کے افرے اور حمد عالمین کے رب عالت سے تضوص ب اے اللہ ہمارے آقامحداور ہمارے مردار محد کی اکن خصوصًا ختف امام حسن عسری پروجمت دسائی نازل فرما۔

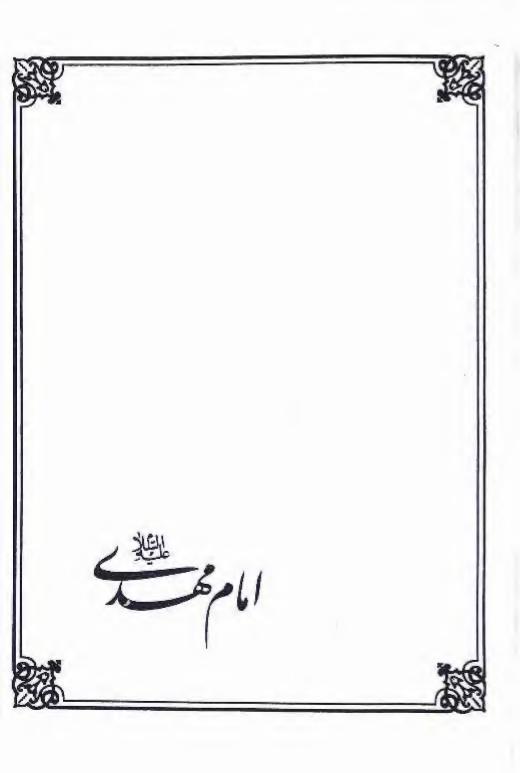

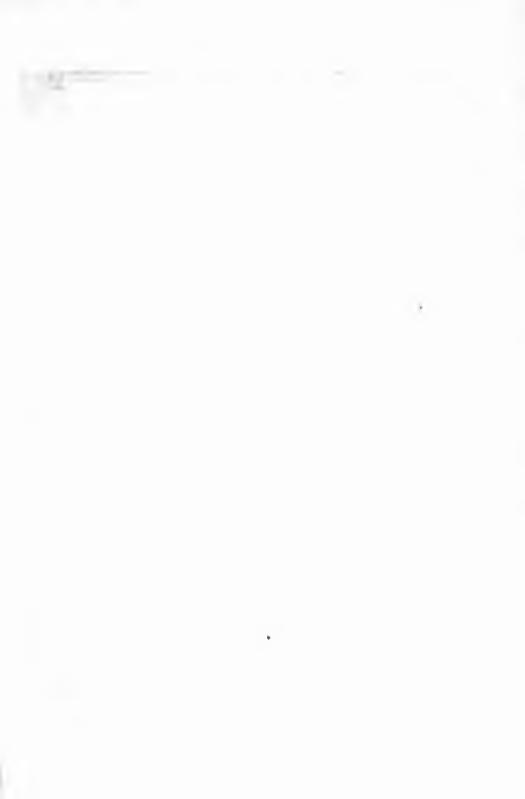

اللّهمَ صلّ وسَلّمُ عَلى الْإِمامِ الثّاني عشر اسالتُد باربوسِ امامٌ پررصت وسلامَّى ادْلِ فرما.

یباں سے بار ہویں امام حصرت امام محدمبد کی پر درود سلام کا سلید شروع ہوتا ہے۔ واضح رہے کہدئ اور یہ کہ وہ کون ہیں ،کس زمانہ میں ہونگے ، حسن صحری کے فرزند میں یا کسی اور کے۔اس سلسد میں بہت زیادہ اختلات ہے۔اس بحث کو ہم میہاں میر قلم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے علم مے مطابق اس کی وضاحت کریں گے۔

اس بات پرپوری امت کو اتفاق ہے کہ آخری زماز میں ربول کی اولاد میں عایم نیخی ظہور
کرے گاجوکہ دنیا کو اس طرح عدل وانصاف سے پرکرے گا جیساکہ وہ فلم وجورسے ہوجی ہوگی۔
اور است کا یہ اتفاق ان سیح احادیث کی وجہ سے ہے جوکراس سلسد میں وار دہوئی ہیں جنانچہ جناب ام سلم کہتی ہیں: میں نے ربول سے سناکہ آھے نے فرمایا: مہدی میری حرّت سے اولا فالم یا میں ہوگا۔ اور الوسعید فندری سے مردی ہے کرربول نے فرمایا: کشادہ پیشانی، بڑی ناک والامہدی میرا بیٹا ہے جوکر زمین کو اس موری ہے کرربول نے فرمایا: کا جور سے مرحی ہوگی۔
میرا بیٹا ہے جوکر زمین کو اس طرح عدل وانصاف سے ٹیر کرے کا جیساکہ دہ فلم وجور سے مرحی ہوگی۔
ابوسعید فنڈری ہی سے مروی ہے کہ ربول نے مہدی کے بارے میں فرمایا: ایک شخص امام مہدی کے اور سے مردی کے بارے میں فرمایا: ایک شخص امام مہدی کے بارے میں فرمایا: ایک شخص امام مہدی کے اس کے کیڑے پراتنا مال ڈالیس کے جنا کہ و ہ

الخاكر يا يكيانه

عبدالله بن مسود فےروایت کی ہے کہ رسول نے فرمایا : اگر دنیا کا ایک دن بھی باتی رہ جائیگا آفضا اس دن کو اتناطول دے گا کو میری است اور میرے اہل میت میں سے اس شخص کوظا ہرکرے گا کہ حس کانام میرے نام پر ہو گا اور اس کے والد کانام میرے والد کے نام پر ہو گا اور وہ زمین کو اس طرح عدل وانصاف سے ٹیر کرے گا جیسا کہ وہ خام وجورسے مجرچی ہوگی۔

الوسد فدری سے موت ہے کر سول نے اس است پر نازل ہونے والی بلاکا ذکر کیا اور فہلا حالت یہ ہوگی کر کمی کوظلم سے امال نہیں ملے گی، پناہ گاہ میسر نہیں آئے گی توخلا و ندعالم میر کا حرت میں سے ایک شخص کو سیجے گا جو کر میرے اہل بیٹ سے ہوگا اور دہ زمین کو ایسے ہی عدل و انصاف سے پڑ کرے گا جس سے آسمان وزمین والے نوش ہوجا ہیں گے، اور اس زمانے میں اسمان سے بہتیں نازل ہوگی اور زمین اپنے فزانے اگل دے گی ۔ لینی بہت زیادہ بارش ہوگی اور وزیا میں نعمت کی فراوان ہوگی ۔ اس کے بعد آنحضرے نے فرمایا: اس شخص کی عربی کر میرے اہل بیت میں سے ہوگا ۔ سان باآٹھ یا فوسال ہوگی۔

ام سرے روایت ہے کررسول نے فرمایا: ایک فلبف کی موت سے لوگوں کے درمیان اختلاف پر ابوجائے گا اور الل مدینہ سے کہ کوگئی فرمایا: ایک فلبف کی موت سے لوگوں کے درمیان اختلاف پر ابوجائے گا اور الل مدینہ سے ابھر گائیں گئی اور وہ اس بات سے راضی مزہو گائیکن لوگ زمبرہ ستی رکن و مقام کے درمیان اس کی موت کریں گئے۔ شام سے اس کی طوف تشکر جھیجا جا ہے گا۔ جو سکہ کے راستہ میں بیارنا می مقام پر زمین میں وہنس گا۔ اس کی طوف تشکر میں گے۔ بھر قریش سے و مصلی کا راستہ میں کے بھر قریش سے و مصلی کا راستہ میں کہ بھر قریش سے و مصلی کا راستہ کو اس کی طوف تشکر جھیجے کا یہ تشکر تھی اس سے شکست کھا جا گا، اور وہا میں کے درمیان سنت میں گل برائی کرے گا، اسلام کے یا مے مضبوط ہوجائیں گے جیا

له كالاتوارج الاصلا

کداونٹ زمین پرگردن رگڑ کرشکن ہوجا آ ہے بیٹف سان سال زندہ رہے گا، پیرموت کو لبیک کے گااور لوگ اس پرنماز پڑھیں گے۔

مبدى كون 4:

مہدی اور آخری زمار میں ان کے طہور کے بارے میں کچھ احادیث وارد ہوئی ہیں کرجن کے صحیح ہونے برنمام اہل اسلام کا اتفاق ہے اور ایس تخص کے طہور کے سلسلہ میں کوئی اختلات نہیں ہے ۔ اور ایس میں میں کے طور کر نہ والاجب والے عمر کران میں میں میں میں میں میں میں اسلام میں کا میں میں میں میں میں

اخلاف اس مي م كرظهور كرن والاحسن عكرى كافرندب إنهي ب،

بعض لوگ کہتے ہیں کرے مس مسکری کے فرز رنہیں ہیں کیونکہ یہ خاب بنیں ہے کوشن مسکری کے سے میں کا مسئول کی خریں کے مہاں میں مضافہ وجو لوگ یہ کہتے ہیں کوشن مسکری کے مہاں میں مضافہ یہ بعض لوگوں کی خبریں

میں اور جو خرشہورومنتفاض نرجواس سے نسبت ثابت نہیں ہوتا ہے خصوصًا ایسا عظیم نسب اور میں تاریم نبید تالہ سیکن کا دونا کی میں ان میں کرچھ عام کا کا کا استعمال کا ایسان کا استعمال کا استعمال کا است

اے احتقاد کا محربہیں فارد سے میں اوبلفرض اگریے نابت ہوجائے کوسن مسکری کے بہاں بیٹا تھا، لیکن اے کسی نے مزد مجھااور نہ وہ سعند المست برشکن ہوئے اور زان سے کوئی انز ظاہر ہوا۔ادر

میں اسے میں سے رویھا اور وہ صلا المصیار کی ہوئے اور رابان سے وہ ہوں گراہ ہو۔ بالغرض اگر لوگوں نے اے دیکھا اور وہ الام مقرر ہوئے تبی ہونگے تود فات یا بچے ہوں گے اور یہ

بات بعیدے کراکے شخص سات موسال زندہ رہے اور کوئی اے زدیجھ سے۔

ان تمام باتوں کے باوجوداس جماعت کا اعتقادے کہ وہ بیں اور بالفعل امام بیں اوراوگ اس وقت ان کی امامت کے عہدمیں بیں اور وہ توگوں کے لئے فدا کا لطف بیں کہ طافات بیں اور وہ توگوں کے لئے فدا کا لطف بیں کہ طافات بیں اب بندوں سے تقرب کا مبب ہوئے ہیں ، جب وہ موجود نہیں ہیں اور برگز کسی نے نہیں دیجھا ہے توطا عات بیں کھیے تقرب کا باعث ہوئے بی اور جوشخص نا امر نہ ہو وہ کو بحر امام وضیعہ ہوسکتا ہے اور لوگوں کو اس کے عدل سے کوئی فائدہ نہیں بہونچ سی اس کے عدل سے کوئی فائدہ نہیں بہونچ سی سی اور المام مہدئ کے والد کا نام جو کا ہو میرے والد کا نام ہے اور امام مہدئ کے والد کا نام عبدالہ مقا اس کروہ کا کہنا ہے کوفقل ونقل کے لحاظ سے مہدئ کا حسن صکری کا

میا ہونا ہے۔ بعید ہے۔ اہذا مہدی وشخص ہے جوکہ آخری زمانہ میں ربول کی اولادمیں سے ظاہر ہوگا اور وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ بیہ حضر سے مهدی کے بارے میں بہت سے الاف کا نظریا ورجیم نے بیان کیا ہے وہ ان کی دلیس ہیں۔

الى اسلام كى دوسرى جماعت اماميد كاعقيده ہے كہ بار ہوس الم محد بن الحسن العسكرى ميں اوران كى كنيت الوالقائم ہے جب آئ نے والات بائى اس وقت توكل خليفہ تھا اس نے اسام حسن شكرى كوز ہر سے شہيد كيا تھا، الم حسن شكرى كے انتقال كے وقت آئ ہے چارسال كے سقے آئيكو الم حسن شكرى كے القوالے الى الم حسن شكرى كے المور الم حسن شكرى كے گور مراب ہے کو بوشدہ ركھا جائے اس كا وجود متوك كر سن ہے كو بوشدہ ركھا جائے اس كا وجود متوك ہوا در اس من مسلوں كے براس ميا تقاكر جس كا ورائے سے اللہ كا وجود متوك كا اور الم مسن شكرى كے بہاں مثال كو الم حسن شكرى كے بہاں مثال حسن شكرى كے بہاں مثال حسن شكرى كا ارتباد ہے كہ وہ متول مواد ميں اور جود ميں اور شيول سے آئے كى امامت ثابت ہے ، آئے كو الم حسن شكرى كا ارتباد ہے كہ وہ متنظر موقود ميں اور شيول نے آئے كو دام موقود ميں اور شيول نے آئے كو دیکھا ہے اور محمی بھی آئے دوستوں سے سطن میں ۔

آئی کے سطف کے آغار دنیا بن جیلے ہوئے ہیں، آئی کے وجود اور امامت سے کیے انگار
کیا جاسکتا ہے ؟ بہ نظریہ کرمہدی دفات پاگئے نے تو یہ نابت نہیں ہے بھرشبوں کے نزدیک تپ
کی جیات و آغار واضح اور معلوم ہیں اور یہ کہنا کر تقریبا سات بوسال تک کسی تض کا زندہ دہنا
ہیدہ ۔ تو یہ نز تا کے اعتبارے بیدہ چھل کے فافسے کو نوا طباء کتے ہی کرموت طروری ہی جی جب تک طوبت
مزیز یہ سے تحلیل نہوگی اس وقت تک انسان زندہ ہے گا اور خداد ندھا لم اس بات برقا درہے کہ و مانسان مریز ہے کہ انسان زندہ ہو گا اور خداد ندھا لم اس بات برقا درہے کہ و مانسان کے مزاج میں رطوبت مزیز ک کو اس کیفیت میں رکھے کہ وہ کلی طور برتحلیل نہوتو البے مزاج کا آدم مال سال مال ایک ہوتیسی سال فایت معین کی ایک ہوتیسی سال فایت معین کی سے راخوں نے برجی تجویز کیا ہے کہ گر کوئی شخص سال قران میں بردا ہوا ہوتو اس کی عرسات ہو سال سے بھی نور پر بعید ہونا رفع ہوجا آ ہے۔

لیکن شرمی اعتبارے نواکٹر اہل شرع اس بات پر منفق ہیں کرخفر، الیاس دونوں حیات ہیں ایک خفری الیاس دونوں حیات ہیں ایک خفری کا محافظ ہے دومرا دریاؤٹ کا اوراکٹر محققین کے نزدیک ان کے موجد دہونے کے بارے میں کوئی نزاع مہیں ہے ان کی عربہت زیا دہ ہے لہذا حق تعالی خفر والیاس کی ماند محدین المس کی گوائی طولانی عموعطا کر سختا ہے کہ وہ آخری زماز میں طہور کریں اور لوز عدل سے دنیا کو منور کریں جیسا کہ حدیث ہیں وار دہوا ہے ۔لیکن یہ کہ امام مطعن خدا ہیں تو جو خود خائب ہو ۔ وہ بندول تک کیمیے ہیں جو بھا سے دار ہوا ہے ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آئے بہت سے لوگوں کی مدد کرستے ہیں ہروقت وہر عجران کی دست گیری کرستے ہیں ، اور اپنا ویوار کرائے میں ۔ چنانچ اس سلسلہ میں ہہت سے واقعات و کا یات نقل ہوئے ہیں انشاء اللہ ہم آئندہ تھیت کے ساتھ بیان کریں گے۔

نیکن یہ جو کہتے ہیں کر سول نے فرمایا ہے کہ بہدی کے والدگانام وہی ہے جومیرے دربوائی کے والدگانام وہی ہے جومیرے دربوائی کے والدکانام ہے اورمہدی کے والدکانام ہے والدکانام ہے والدکانام ہے والدکانام ہے والدکانام ہے والدکانام ہے والدکانام ہیں وار دہوائے کرمہدی کانام میرے نام پر ہوگا ورہبی روایات کو اگر صحیح مان لیاجائے تو تمام انمی معصومین کا لقب عبدصائع ہے بسے مراد عبارت ہے اور لقب کا وی محکم ہے جونام کا ہے۔ اس اعتبارے وہدی کے والدکانام عبداللہ ہے دہدی ہے ارے میں ہے شعید امامیدکاموقت اس بربہت می ولیس ہیں۔ ہم نے بہی جماعت کے مطاب محتم ہیاں کیا ہے کو کو طوفین کے تعصیلی خیالات کو قلم بند نہیں کیا جاسکتا۔ ہم نے تمنیص بیان کر دی ہے۔

فهدى كي باريس مولف كاعقبده

ہماراموقف بیسے کرمندکورہ احادیث کی بنا براً خری زمانہ میں امام مہدی کا وجود حروری و اجب ہے ای طرح مہدی کا وجود حروری و اجب ہے ای طرح مہدی کا اولاد فاطر علیہا السلام سے ہونا اوران کا محدنام ہونا بھی واجب ہے۔ اب بیتمام صفات محدین الحسس میں جمع ہیں موسین کی ایک جماعت کا خیال ہے کروہ محسد میں الحسس میں دوہ میں دہ میں الحسس میں روایات واحادیث جوکر تواتر واستفا صدی حدکم بیونی ہوئی میں وہ

اس پردال ہیں بھریہ بات کہنا کرمہدی موٹود محد بن الحسن ہیں اسلام کے بھی قاحدے کے منافی نہیں ہے۔ اور مذاس سے مکر شریعت میں کوئ خلل پیدا ہوتا ہے بلا اوائی ہے کر محد بن الحسن ہی مہدی موٹود ہو ایک طون اشارہ ہواہے ان کی تعداد آجے ہی کوئود کی طون اشارہ ہواہے ان کی تعداد آجے ہی کے وجودے پوری ہوتی ہے۔ بھر صدیت میں جس مہدی موٹود کی طون اشادہ ہواہے کہ وہ آخری زماز میں ظہور کرے دنیا میں عدل وانصاف قائم کریگا اگروہ محد بن الحسن ہوائے تو ایس میں آجے کے وجودے ہوں تو زیادہ مناسب ہیں اور سب نے زیادہ شریعت ہیں اور سکے بارہ امام بھی آجے کے وجودے کا مل ہوگی اور ایس کے معدل سے دنیا کوئی زندگی نصیب ہوگی۔ اور ساک بارہ امام میں آب کے مطابق کہ آئر بنی امرائیل کے تفیاد کی تعدادے برابر بارہ ہیں، اس کا فائدہ بھی آئے ہے فاہر ہوگا۔

کوامام زاده کہاجا گئا ہے۔

بهرطال احتياط تعاضا ہے كہم اس بات معتقد بوجاش كرم يدى موعود آخرالزمان حفرت امام معصوم الوالقائم محدالم بدى ابن الامام ابى محدالحسس العسكري ميں .

القائِمِ الْمُنْتَظَر، العالِم الْمُقْتَدِر

آب گوگ کی آنجھوں نے پوسٹے ورہے کے زمانہ میں فرائفن امامت کے قائم کرنے والے ہیں۔
بین آب فیب فیبت کے زمانہ میں لوگوں کی حالات سے غافل نہیں ہیں جکہ ہراس چیز پر قاور ہیں
کوسس برامام کو قائم ہو ناچا ہے ۔ بیغیبت کے زمانہ میں لوگوں برآ ہے کے الطاف کی طوف اشار ہ
ہے کہ آب دنیا کے حالات سے بے خرجہ ہیں آب کے خائب ہونے کامطلب ینہیں ہے کہ آپ
مرداب میں پوسٹیدہ ہیں اور و بال جیلے ہوئے ہیں جگر آب دنیا کے ہرگوٹر میں موجود ہیں اور ہزانہ فیصل مرداب میں پوسٹیدہ ہی اور و بال جیلے ہوئے ہیں جگر آب دنیا کے ہرگوٹر میں موجود ہیں اور ہونیانہ کی مزور تول کو پورا کرنے کو الماحت میں دوستوں بھی اور تول کو پورا کرنے کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ آب کو ظہور کے زمانہ کا انتظار ہے بعنی خبی قت اجازت کی جائے کی امامت وخلافت کے فوائد اجازت کی جائے۔
سے مالا مال ہوجائیں گے اور آب زمین کو ای طرح عدل وانصاف سے پڑ کریں گے جس طرح وظلم وجور سے جرچی ہوگی۔

أي مقتدعالمي.

یہ آپ کے علم و گی۔ سے کی طرف اشارہ ہے بہی دونوں صفت تمام کمالات کی اصل ہجسے آپ منظپر موہود ہیں اس لئے آپ کو بہرصفت کمال سے متصف ہوناچا ہیئے اور یہ دونوں صفت تمام کمالات کا مرحپتر ہیں خصوصًا خاتم الائمہ کے کا مل وجود میں ان صفا سے کا ہوناحروری ہے۔ وارثِ الصَّفْوَ وَ الْمُصْطَفَو يَة

صفوت مصطوی کے وارث میں یعنی آ ہے کو دنیا میں جو خرکہ کوحاصل تھی۔

فهدئ برختم ولايت كيمعني

یہاں عہدی کے صفات کاسلسلہ شروع ہوتا ہے ۔ واضح سے ائمہ واولیا دے حفرت ہوگا کو وہ نسبت ہے جوخاتم الانبیار کوتمام انبیادے ہے بینی سابقین کے تمام صفات کمال کے جامع اور ہولیک کمالات خاصہ کے وارث بیں خاتم الانبیار تمام گذشتند انبیاد کے صفات کے حامل وجامع کے میعنی فحتم کی حقیقت یہ ہے کرنبو نے واسامت کا آخری نقطہ وائرہ کے نقط مرباد سے مطبق ہو، اورجب نقطہ آخر نقطہ آغاز برنظبتی ہوگا تو وائرہ ممل ہوجائے گاہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں تاکمہ سے محلیں ۔

جان اور دائرہ کے نقاط کا ہر نقطہ دجود دائرہ کے صفات کے حامل ہونے کا مل ہوتا ہے اور حب بک دوصفات نقاط میں شخص نہ ہونگے اس وقت تک دائرہ وجود میں نہیں آئے گا ورجب بک دائرہ کا نقطہ آخراس کے نقطہ آغاز برخطبق نہ ہونگے اس وقت تک ذات کا مل نہیں ہوگی ہرجہ ند دائرہ کے صفات نقاط کے واسط سے طہور بذیر ہونگے ہوں ا درسب انطباق سے دائرہ کا وجود کا مل ہوتا ہے کو تک نقاط اپنے ہوتا ہے اس کے طہور سے نقاط کے مثمام صفات کا جا مع ہوتا ہے کیو تک نقاط اپنے وجود کا میں اس کے ظہور سے قبل نقاط کے صفات کا کوئی اشر نہیں ہوتا ہے لیڈا می کے مقام میں صفات کا اشر ظاہر ہوتا ہے لہذا وہ دائرہ کے نقاط کے متمام صفات کا جا مع ہے کیو تک اس کے ظہور سے نقاط کے صفات نا ہر ہوتے ہیں۔

اس مقدر کے بعداس بات کو واضح کر دنیا بھی صروری ہے کہ وائر ہُ نبوت میں نقطہ ختمہہ حفرت رکول میں اور آپ دائرہ کے نقاط اکر انبیاد میں اسے تمام صفات کے جامع میں اور آنحفرت ہی کے وجو دسے تمام انبیاد کے صفات ظاہروا ٹرکار ہوئے ہیں۔ اور دائرہ نبوت آپ ہی سے کامل ہوا ہے۔ آپ کا نام محد کھنا بمحد کے معنی ہیں بہت زیادہ تعریف کیا گیا اور چونکہ انحفرت تمام انبیاء کے صفات کمال کے جامع ہیں اور انبیاء تمام مخلوقات کے صفات کمال کے جامع ہیں اور انبیاء تمام کو قات کمال کی جامعیت کا افتضا ہے سپ صفات کمال کی جامعیت کامقنفنی حمدہ اور اس کا اظہار مظہر میں مبالغہ کے طور پر ہے تو بیصفات کمال ہے لہذا آنحضرت کا نام محدّ ہے۔

چونکہ وجود صرب مہدی امت والیت کے دائرہ کا نقط دختیت ہے لہذا آئ صرورا کرے عظام کے تمام صفات کمال کے جامع ہیں اور رکول نے اپنے اس قول کے ذریعہ اس بات کی طوت اشارہ فرمایا ہے کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اور کوئی یہ خیال ذکرے کہ مہدی تا کا اگر ہے افضل ہی کیونکے صفات کمال کی جامع ہیں ہے کہ افضلیت کا باعث ہو۔ اس نے کہ آئر کی ہو فر د میں سے کہ کی حفیت کو اس نے کہ آئر کی ہو فر د میں سس میں سکن ہے ایک صفت کمال زیادہ اور بربط صن واتم یائی جاتی ہوا ور اس کے نظر جامع میں اس میں سکن ہے ایک صفت کمال زیادہ اور بربط صن واتم یائی جاتی ہو اور اس کے نظر جامع میں اس درجا حسن رہو۔ ہاں آئ میں جامعیت کا وصف ہے اور آئی ہے کہ آئی نے دائرہ کو کمل کیا ہے درجا حسن دائرہ کمل ہوگیا تو دائرہ کے تمام افراد مسا وی ہیں اور ہرایک دائرہ کا افقط را فاز نے اسے نتم و اور جب دائرہ کمل ہوگیا تو دائرہ کے تمام افراد مسا وی ہیں اور ہرایک دائرہ کا فقط را فاز نے دائرہ کا نقط دا فاز می بین سکتا ہے۔ ای طرح صرب مہدی کا وجود دائرہ امامت کا فائم ہے اور جب آئی نے اسے ختم و میں سے اس کی خوار مسا وی ہوگئے اور اس کی فضیلت کمال ایک ہے۔

اس مے رہوائے فرمایا ہے: انبیارکو ایک دوسرے پرفضیلت نه و واور یہ زکموکون کس سے افضل ہے۔ اور اند کم افغیلی میں عکم ہے چنانچہ ہرکز کسی نے کسی امام کو دوسرے پرفضیلت منبی دی ہے اور نیمیں کہا ہے کہ کون افضل ہے بلہ ہو بھی مبدارے قریب ہے وہ شرف دفشل یں مقدم ہے۔ اس تمثیل وتو شیح سے بہ بات روشن ہوجاتی ہے کہ حق یہ ہے کہ حضرت مہدی بیدا ہو جیکے میں اور اس وقت موجود ہیں کیو کہ ربول کے دین کی کمیل ہاتھا ہا کہ الّیو م اَ کُفَدُتُ لَکُمْ وَ دِینَ کُلُ کُمُونَ کُلُ اَلَٰ اللّٰهِ مَا اَکُمْ وَ دِینَ کُلُ کُمُ وَیْنَ کُلُ اِللّٰهِ مِنْ اَکُمْ وَیْنَ کُلُ اِللّٰهِ مِنْ کُلُ کُمْ وَیْنَ کُلُ کُلُ اُلّٰ ہُوت کی فرع ہے وہ جی کا ل ہے جس طرح اَ مُحضرت کے وجودے دائر ہ بنوت عمل ہوا ہے اور انا ہوا ہے اگر دین کی کمیل اَ خوار مان برجو تو وف ہوگی اور امامت کے دائرہ کے نقاط زما زخلودک ہوگی اور امامت کے دائرہ کے نقاط زما زخلودک

کائل نہ ہونگے اکیونکہ امام سس عسکری کے زمارہ امامت کے بعد کوئی ام خانہیں ہوا ہے جبکہ دائرہ بنوت کا تسلسل آدم ہے فاتم تک رہا ہے ہرزمانہ میں انبیا رائے رہے ہیں ہاں زمانہ فترت ، حضرت عیدی کے بعدے موزے محد تک کے درمیان کے زمانہ میں کوئی صاحب دعوت بنجیم نہیں تھا نہ کہ کوئی پیفیری نہیں تھا کیو کے حفلا بن صفوان ، فالد بن سنان اور جرجیس صلوات اللہ عیسم سب ہی بغراج ہے جو کھیلی اور آمی کے درمیان کے زمانہ میں گزرے ہیں۔

ہی پیڈیٹر سے بھرکھ کے دور اس کے زمازی گررے ہیں۔

لا بدی طور پر آپ کے وجود سے دائرہ اماست کی تحمیل ہوئی ہوگی تاکہ اکمال دین محمق فا بسے
ہوجائے جگہت الہی مقتضا یہ ہے کہ آپ آخری زباز تک پوشیدہ رہیں کونکہ اگر آپ ہرزمازی میں
ہوجائے بھی کا میں خال واقع زہوتا اور سلاطین و با دشاہاں کا خلم وجور زہوتا اور است بلاول
میں جنوا زہوتی اور آخرے کا اجرو آواب بزلما اور ومن ومنافق اور طیب و فیبیث کو جدا کرنے کے
میں جنوا است کا امتحان لیتا ہے اور یہ امتحان اکر فالم کھام کے وجود سے ہوتا ہے بیزہوتا۔
میں جنوا است کا امتحان لیتا ہے اور یہ امتحان اکر فالم کھام کے وجود سے ہوتا ہے بیزہوتا۔
ہزا ہر ایس اس طویل زماز میں آپ کا وجود پوشیدہ ہے اور آخری زماز میں آپ کا ظہود خود ہے۔
ہزا کہ تمام آئر کے صفا ہے کمال کا نتیج اور المدے کا لازمہ، روئے زبن پر ٹوکس سلطنت اور کھومت
ہے گاتو فدا اس دن کو اترا طولان بنا دے گا کرمے الم بیت میں سے ایک شخص طہود کرے گا
اور وہ ونیا کو ای کو عدل والفیات ہے ٹیر کر سے کا جس طرح وہ ظلم وجور سے تھرجی ہوگ۔
اور وہ ونیا کو ای کا حدل والفیات ہے ٹیر کر سے کا جس طرح وہ ظلم وجور سے تھرجی ہوگ۔
اور وہ ونیا کو ای کو حدل والفیات ہے ٹیر کر سے کا جس طرح وہ ظلم وجور سے تھرجی ہوگ۔
اور وہ ونیا کو ای کو کو معدل والفیات ہے ٹیر کر سے کا جس طرح وہ ظلم وجور سے تھرجی ہوگ۔
میں میں گریں۔

آپ اپڑا ہا، واجدا دکے صفات کے حالی پر اور خانمیت اور نام میں رسول کی شبیہ ہیں آپ نے اپنے ابا د واحداد میں سے کیا میراٹ یا تی ہے۔ ملاحظہ فرما ئیں۔مذکورہ فقرہ میں بیان ہوا ہے رہوا سے صفوت ،میراٹ میں پائی ہے ،صفوت بینی برگز بدعی اور چوبچ ہے اسسے مست کوختم کرنے کے لئے خدائے آپ کو برگزیدہ کیا ہے لہذا صفوت امام فہدی کور مول سے میرات میں کی ہے۔

وَالْقُوَّةِ الْمُرْ تَضُوية

آئ طاقت مرتصویے وارث ہیں

یعنی آئے نے حضرت امرالموشین علی ہے معنوی وصوری طاقت میران میں یائی ہے کیونکہ خاتم کو قوت باطن اور توکس ظاہر ابوکہ قوت فوت سے ماصل ہوتی ہے استصف ہونا چاہیے اور یواس صفت کا کمال خیر اِکھاڑنے والے علی مرتضیٰ میں موجود مختا۔

والمتكارم الخسنية

آب مکارم سن کے دار ش میں

بعنی مکارم صوری ومعنوی جسن وجال اور اخلاق دکمال آب<u>ے نے امیالمومنین سن</u> سے میراث میں بائے میں تاکران صفات میں جی آب کوکمال حاصل رہے۔

وَالْعَزَاثِمِ الحُسَيْنِيَّة

آپ عزائم حسینی کے دارہ ہیں تعنی امام حسین سے عزم دارادہ میراث میں یا یاہے۔ بداس بات کی طوف اشارہ ہے کہ مہدی موقود راہِ خدامیں عزائم کے پیکر میں جیسا کردائم سین اینے عزم میں الیمی ہی عظمت ومردائگی کے حال تھے کرآ ہے کو دشمنان خداسے مقابل کرنے ہے کوئی بھی باز منبی رکھ سکتا۔

وَالْعِبادَةِ الْعَلُويَّة

آبُ المام زین العابرین کی عبادت کے وارے میں

یداس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت آپ نے اسام زین اتعابدین سے مراث میں پائی ہے اور عبادت و تقریب خدایس آپ امام زین اتعابرین کی اقتدا کرتے ہیں۔

وَالْعُلُومِ الْباقِرِيَّة

أي معلوم المام محد بافريك وارث ين.

يداس بات كى طوف اشاره بيكر آب علوم باقرىك مالك بي چنانچرجس طرا المحدباقر علوم

کی تہدیک بہونچ واردر حقائق کے کشف کرنے دالے ہی ای طرح آب بھی ان صفات سے متصف ہیں۔

والإمامة الصادقية

آئي الم جعفر صادق كوارت إلى-

یعنی حضرے امام جعفرصادق سے تواض اساست، دین و مذاہب کے قوا عد کی تدوین حقائقے ملت کی تقیح اور عسلوم شربین کے افہار کی میراث پائی کیو بحد خاتم الاولیار وآئمہ میں اساست کے لوازم کے اظہار کی صفت ہونا ضرور کی ہے۔

والأفحلاق الكاظمية

آمیے اخلاق امام موی کا ظم مے وارث ہیں۔

یا ہے کے کمال اخلاق کی طرف اشارہ ہے جیساکدامام موکی کا ظم خصہ لی جاتے تھے اور امام موکل کا ظم کے مکارم اخلاق کا جو مختفر صد بیان ہواہے وہ سب صفرت مہدی میں موجود ہے۔ وَ الْمُعَارِفِ الرَّضُويَة

آئے الم رصاف کے معارف کے وارے ہیں۔

بینی جومعارف صرب علی بن موی الرصا کی ذات والاصفات میں تقے وہ آہی میں مجھ موجو دمیں بیعلم جفر وجامعہ کی طرف اشارہ ہے۔

وَالْكِراماتِ التَّقَوِيَّة

آئ الم محدقق محل كرامنول ك وارث أيل.

یه ان کرامنوں اور عجیب علامنوں دنشانیوں کی طرف اشار ہے جو کہ امام محمد تقی میں موجود

تحبي اورام محدم بدئ بس موجود إلى -

وَالْمَقاماتِ النَّقُويَّةِ

آئ مراتب الم على فقي كے وارث ميں -

يداس بات كى طرف اشاره بي كرعلم ومعرفت اور وصايت وامامت كي جن مرات برامام على نقى فاكزيقة وه آث كويجي حاصل بين ـ

وَالْعَسَاكِرِ الْعَسْكَرِيَّة

أيالا المحسن عكري كالكرول كروارة إلى.

بداس بات کی طرف اشارہ ہے کراہام حسن عسکری نے ملائی کے جو تشکر متوکل کو دکھائے کے ظهور کے وقت وہ آئے کے نشکر ہونگے۔ یہ واضح قرینہ ہے کرحفزت الم محدم بدی الم حسن عسکری ك فرندي - المام ص مكري في و كويشكراس من وكها الم يقال عقرب يالشكرا مديد من میرے فرزند - سے مجم ہے ۔ عالم کومنو کریا گے درنا تھروں کی نمائش بے فالدہ ہوتی۔

الَّذي فاقَ الْأَنامَ كِرامَةً و فضلاًّ

آیے وہ بن بوکرای عظمت وکرامت سے لوگوں پر فوقیت وہرنری رکھے تھے۔

بدآت كفضل وكرامت كى طرف الثاره ب اور جوصفات كرامت كا باعث توسة بي وہ آئے میں تمام لوگوں سے زیادہ موجود ہیں اورسب سے زیادہ فضائل کے حال ہیں کہ آمیے ہیں

أمرك فضائل مع بي جيساكداس بات ك طرف اخاره كراجاجيكا ب-

أَبُّ عَفْرِيب رَمِين كوعدل مع يُركري كم مبياكر لوك كهة أين: و سَيَمْلَأُ الأرْضَ عَدْلاً؛ أَتِ عَقرب زمِن كوعدل عربُركري ك. يركوك كي اس مديث كي طوف اخاره ب كى: مدى مرسال بت عب وهزين كواى طرح عدل وانصاف بيركر سكا جساك و فلم وجورے مجری ہوگی اس صبت سے بر مجی واضح ہوجا آے کر رول کی صدیت سے مطابق مدى كاظهوراس وقت بوكاكرجب ونياظلم وجور عير بوعي بوكى عبياكر يول كاظهوراس وقت موالحقاجب دنیای شرک میل جیالحقار چنانچه روایت ہے کرجب رمول مبوت برات وي تح اس وقت روك زمين برخرالط توحيد كم ما تقاليك تحف ي الالاالاالله كهنه والانهين تقا کیونک اس وقت میروریت و نفرانیت بی وین حق مقار اور به دو اول می توبیف و تغیری وج

انی اصلی صورت و حیثیت کھو بچے تھے . ترائط توحید دونوں میں مفقود تھے۔
ان اصلی حورت مہدئ کا ظہوراس زمانہ میں ہوگا حب ظلم وجورا بنی انتہا کو مہوئی جگاہوگا چنانچے رسول نے اس کی طوف اخارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مہدی دنیا کو ایسے ہی عدل سے چر کو یں گے ۔ جیسے وہ ظلم وجورے بھر بچی ہوگی ۔ اس کا رازیہ ہے کہ بغیر اور آپ کے وارث خاتمہ الانمر کا ظہور کمال حق سے ظہور کا سبب ہے جو کہ کمال باطل کی صند ہے اور کمال حق کا ظہور باطل کی ضربے کمال سے جو بانچہ نور وظلمت ایک طرح اور کے ساتھ مخلوط ہے تو یہ نور ظام کمال جمال جو رہے منہیں ہے ۔ یہ بہت ہی دقیق محترہے ۔ ایندی الله کؤر یو من بیضاء »۔

ٱلْإِمَامِ الْمَوْدُودِ وَ الْمَظْهَرِ الْمَوعُود

آئے ایے الم ہی جودلوں کے محوب ہی

یات بات کی طرف اشارہ ہے کہ آمیے تومنوں کے دلوں سے مجوب میں الهذا دنیا میں بس شخص برظلم و تورہو تاہے باسفت و د توارلوں میں منبلا ہو تاہے وہ اس ظلم سے نجات پانے کے یو حزب امام مہدی سے لولگا تاہے اور آپ کے ظہور کی امرید رکھتا ہے تاکہ آپ کے ظہور کے نجات دلائیں اور تمام مومنوں کے دل کامہی حال ہے، چنانچہ ہرزماز کے لوگ آپ کے ظہور کے ختار سے میں اور دلوں میں آپ کے ظہور کی آس ہی ہا دریاس سے کہ آپ مومنوں کے دلو تھے تجوب میں اور امام مہدی وہ مظہر موقود ہیں جن کے بارے میں رکول نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کھور فرمائی گے اور دنیا کو نور عدالت میں کورکریں گے اور آپ کی خشش ہرنا دار و فلس تک پہو پھے گی اور آپ کے زمار میں کوئی محتاج نہ ہوگا۔

أبى القاسم محمَّد المهدي العبد الصالح

<sup>10</sup> D al

مذکورہ حدیث کے معنی کے بارے میں بعض لوگوں نے کہاہے کہ نام وکنیت کو جمع زکرو لینی اگر میٹے کا نام محدر کھا ہے تو ابوالقائم اس کی کنیت زر کھو، اس جداگا نظور برتر نام رکھاجا گئا ہے۔
اس جماعت کا نظریہ ہے کہ یہ بات لینی نام و کنیت کو جمع کرنے کی مما نعت ہرزما نہ کے لئے ہے رسول کے زمان سے کھورت امرالمونین علی اس حکم رسول کے زمان سے تھوری ہیں ہے اور تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ حصرت امرالمونین علی اس کا نام میرے نام پر کھنا ہے کہ محد تنظیم ہیں اور رسول کے فرما یا تھاکہ خدا آہ کو ایک فرزند عطا کرے گا اس کا نام میرے نام پر کھنا ہے ۔
اس بنا پر اکھورت کی کنیت سے محتی کرنے کی نئی سے اور القائم میری کی کئیت سے محتی کرنے کی کئیت سے محتی کرنے کی کئیت سے محتی کرنے کی گئیت۔
ابوالقائم رکھناجائز ہے۔

اس کنیت کاراز بیسه کررمول دنیا وا خرت کی سعا دیت تشییم کرنے والے ہی اور برخض آخر کی سعادت سے ستفید ہے ، کسی دوسرے کو پرسعادت حاصل نہیں ہے کہ وہ کمال قاسمیت پر فائز ہو۔ بس پرکنیت آنخفزت سے مخصوص ہے اور چوبکہ یرصفت مظہر موقو دسے ظاہر ہوگی اہمند ا آپ بھی اس کنیت میں شرکیب ہیں مہدگ آپ کا لقب ہے کیو بحد حقائق الہٰمی کی طرف راہ یافتہ ہی عبدصالح بھی آپ کا لقب ہے کہ آپ خدا کے صالح بندہ ہیں اور کمال عبو دیت پر فاکر ہیں۔

وَالْحُجَّةِ الْقَائِمِ الْمُنْتَظَرِ لِزَمَانِ الظُّهُورِ

مجت قام مجى منجد آئي كالقاب مي سالك ب.

کیونک آپ بندون برخدا کی تجت اور قائم میں کی بحدون پر فعالی جت ہوئے اور ا آپ انگرانبیاد کے وارت بی کیونکه است در هیقت تمام خلائق پر فعالی طوف سے اتمام مجت ہے اور ججتِ فعالی ہر زمیا رہ میں بندوں پر قائم رہ تاجا ہے اور تیونک آپ ہر زماز میں موجود میں لہند ا آپ کا وجود تا قیاست بندوں پر حجت قائم امریکا تاکہ بندے پر کہ سکیس کر فعالی طرف راہنمائی گرف والے سے ہمارا زمانہ خالی تھا، چنانچہ فعالی وندعالم کفار کے بارے میں فرمانا ہے : ان تقولوا ما جا زما بن ہند و لا تذیر فقذ جا نگم ہندی و تذیق ' اور چو بحر محصطفی سے پہلے زمانوں میں جی بیور ہوتے رہیں ہوجے تمام کرتے تھے . اور آخصزت فائم الانبیاد ہیں اور آپ کے بعد کو نی بیم برا آپ کا دہد انگر برگا تمام مجدی کا وجود قیام مجت کا یاعث ہے اس سے جیت قائم آپ کا تھے۔ ہے اس سے جیت قائم رہے ہے۔ اس سے جیت قائم الوسٹ ہے اس سے جیت قائم

منتظ ظہورز مان تھی آئے کالقب ہے۔

کیونکرآٹ ظہور کے لیے عکم خدا نے متعظر میں تاکرظا ہر ہوکر دنیاکو عدل وانضاف سے اوراحمان سے مالامال کریں ۔ امامیہ کے پاس مدت انتظار، حکایات اور بہت ہے روایات ہیں جواس بات پر دلات کرتی ہیں کرامام مہدی روئے زمین پر ٹنان وٹوکت سے زندگی مرکزتے

له مائد ١٩.

میں اور جو انھیں پکارتا ہے اس تک میم ونی ہیں ، روایت ہے کرجب آپ نے فیبت اختیار کی توابدائی موسال اور ایک قول کے مطابق کچے نے یادہ عرصہ تک آپ کی توقیعات نظام ہوتی تقیم اور کچھ اپنے لوگ سے جو ہر زمار میں دوستوں اور مجوں تک آپ کی توقیعات میرونجا نے تھے جنا نچ کرشت الغم میں ان پولوگ کے نام اور امام کی وہ توقیعات کرجن کے ذریعہ شیوں کو محم دیتے اور یا کی بات سے منع فرماتے تھے ، درج میں مرقوم تھا کہ ایجی تک فیب صفونی درج میں مرقوم تھا کہ ایجی تک فیب صفونی میں مرقوم تھا کہ ایک میں مرقوم تھا کہ ایک تو صادر نہیں موقی میں میں مرقوم تھا کہ ایک میں مرقوم تھا کہ ایک میں میں میں موجود میں سے اس کے بعد فیب کرئ کا ساسلہ شروع ہوگا اور اب توقیع صادر نہیں ہوگی ۔ لیکن ہم اپنے مجول سے بے خرنویں ہیں ۔

جس مدت میں توقیع صادر ہوتی تھی امامیہ اے فیبت صغریٰ کہتے ہیں اور حسب زماز میں توقیعات کا سلد بندہ اس کو فیبت کرئی کہتے ہیں ، فیبت کرئ کے زماز میں دوستوں کے مدامنے امام کے ظاہر ہونے کے بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں جو کرامامیہ کے نزدیک متواتر ہیں اور ان میں کمی قیم کا شک نہیں ہے .

امام زمان کے وسیلہ سے اسماعیل سرقلی کاشفایا نا قریب ہی ظہور پذیر ہونے والے حکایات و واقعات یں سے دوکشف انفر میں نقل ہوئے ہیں اور ہم نے ان توگوں سے الاقات بھی ک ہے۔ نغیاد وحلّہ کے سب ہی لوگ آخیں جانے ہیں۔ ہم ان دوروایات میں سے ایک کو، جو کے طویل ہے ، نقل کرتے ہیں .

صاصب کتف الغرعلی بن عین اربی کہتے ہی کرصور طرمی برلنام کا ایک موضع ہے ای موضع کے رہے والے اسماعیل برقسلی کی وامین ران پر دونوں طرف ایک مشت برابر بھوڑ انکل آیا تھااور

ل كشف الغري ٢ص ٥٢٩ - ٥٢٠

پیراس جگرمیت بڑا زخم بن گیا تھا، مدنوں اس نامور میں مبتلا رہتا اور اس سے خون و مواد بہتارہتا گئا، حسب سے اسے میت تکلیف ہوتی تھی۔ اس زخم کے علاج کے لئے وہ حقر میں سیدنزرگوار ابعصہ طاؤس کے پس آیا سیدے اس کے دوستازروابط تھے۔ ابن طاؤس نے حقر سے حرائوں اور اطباء کو جمع کی بناکہ اس کا علاج کریں، اطباء اور جرّاتوں نے کہا یک فیوٹرا رگ ہفت انعام پر نکلا ہے اگر ہم اس کا آبر ہشین کرتے ہیں تورگ ہفت انعام کے قطع ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کے قطع ہونے سے مین کی ویت کا خطرہ ہے اور اس کے قطع ہونے سے مین کی ویت کا خطرہ ہے اور اس کے قطع ہونے کا اور پیراس کا علاج منہیں ہو سے گا۔ فی الحجوا ہم اس کے علاج سے عاجز ہیں۔

ر بن ابن طاؤس نے اسماعیل ہے کہا؛ چلو بغداد چینے ہیں ہو کیا ہے بغداد کے اظہار وجرائے ہے اس اس کا کوئی علاج ہو۔ اسماعیل ، مریف کے ساتھ بغداد آیا شریف نے بغداد کے تمام اظہادا و رحرائے ہو اس کا محلاج ہوں کہ جاتوں کو بلایا ۔ جب الفوں نے بچوڑے کا معالئہ کیا توسب نے بیک زبان کہا؛ اس کا علاج نہیں ہوسکتا ہے ، ہاں اس کا علاج موف یہ ہے کہ بیر کا ط دیاجائے کیو کہ بچوڑا رگب ہفت اندام انگلہ۔ اسماعیل کہتے ہیں کر جب میں علاج سے کا امید ہوگیا توسوچا کہ بغداد تک تو میں بہوئ ابا ہوں اسماعیل کہتے ہیں کر جب میں علاج سے کا امید ہوگیا توسوچا کہ بغداد تک تومین بہوئ ابا ہوں اسماعیل کہتے ہیں کر جب ہی تھر لوٹوں گا۔ میں بغداد سے سامرہ کی زیارت کے لئے موانہ ہوا ، ورگاہ اف میں برحاص کی دی اور سرواب میں جا کر نہایت ہی گرید وزاری کی اور شب جبعد تک سامرامیں قیام کی، جمعات کے دن عصرے وفت درگاہ افدس سے اہر آیا اور دریا ہوا ہیں میں خاس ہوں کے گئے وفت ورگاہ افدس سے اہر آیا اور دریا ہوا ہے ہے اپنے اور شرعانہ وں کوچرار ہے تھے ۔ اور ش اور گور مفندوں کوچرار ہے تھے ۔ اور ش اور گور مفندوں کوچرار ہے تھے ۔ اور ش اور گور مفندوں کوچرار ہے تھے ۔

جب میں شہرے در وازہ سے اندر آیاتو میں نے چار گھوٹس موار دیجھے، دو مواروں کے الق میں نیزہ تقاان میں سے ایک شعیف تقاا وراکی نے صوفیوں جیسا جہمین رکھا تھا اور ٹوارٹٹائے ہوئے تھا اور دو نیزہ بردار موار آگے اگے چل سے تھے اور وہ جبہ لوش ان کے پیھے بیجے اور خود جبہ لوش کے بیچے وہ ضعیف العر تھا جب نیزہ بردار مواروں نے مجھے دیکھا توراستہ سے ہے گئے اور وہ تخص کرمبس نے جہین رکھا تھا اور توار جمائل کر رکھی تھی وہ راستہ ہی ہیں کھڑا ہوگیا تھا اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سسلام کا جواب دیا اور میں یہ مجھاکہ بران مٹریف توگوں ہی سے ہیں جو کہ شہرسے با ہرخیمہ ذان ہیں اور گوسفنہ جیرارہے ہیں ۔

اس جبه پیش موارے عنان تعنیعی اور مجھ سے کہا: اینازخم دکھاؤ۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی ایر نشیں ہے اور بادیشیں توگ نجاست وطہارت کا خیال نہیں رکھتے ہیں ،اوریں نے انجی شک كرك پاك دصاف لباس بينا هر، كبين ميرالباس مخبس نه دوجائ ميں نے زخم يز دكھا نے عسدمي جيابها في كاتوده كوار كورث مع تعكا ورمير عامي الحدوال كرزتم دكا اوراسے اپنے ہاتھے وہا دیا مجھاس سے بہت کطیف ہوئی۔اس کے بعد و کھوڑے کی اشتار صحیح ہو کرمیتے۔ وہ صعبات وی مس کے باتھ میں نیزہ تھا اور دامیں طوف کھواتھا اس نے کہا الحت يا الماعيل . ا ب الماعيل تم ي فلاح يان . مي تعجب بواكر الم ميانام كي علوم بوار وه موارتور ولتر ہوگیادیں نے اس آدی نے بوچھا؛ یہ کون تھا؟ اور تم کون ہو؟ اس نے کہا؛ یہ امام مبدی یہ اوريم آي كم الزم يل ميل في ان كى يا وس جوم اوراً ي كے جراه يلا . فرمايا : تم بغدادجا ديك ہمارے بطے ابن طافس کے یاس جانا ورہماراقصہ خادیا، وہتبیں خلیفہ تنفرے یاس معانی وہاں تمہیں انعام دینے کی میکش ہوگی لیکن تم قبول زکر ناراس کے بعد فرمایا، واپس يد عا ورسي في ون كى مولا إلى بركزات سعدان بونكار بيرفرمايا إيد عا وُركين من واليس نديل تواس صعيف العرف كها: ا \_ اسماعيل تمهين خلاس شرع بين أتى كما مام داليس يلينة مے مے فرمارے میں اور تم والیس منہیں جاتے ہو! میں کھڑا ہوگیا اور وہ چلے کے لیکن میری نظریان كاتعاف كرتى رين يها نكك كروه غائب ہوكئے ـ

میں نہایت چرت اور وحشت کے عالم میں روصنہ مبارک تک بہونچا۔ خاد موں نے پوتھی۔ او تمہاری کسی حالت ہوری ہے ایکس چیزے نو فزردہ ہو کچھ نظر آیاہے ایمیں نے انفیس واقعہ سنایا، اور اپنی ران دکھائی تواب و ہاں زخم کا نشان بھی نہیں تھا میں نے کہاکیامیں نے دومری ران سے کیڑاڑایا ہے پہر میں نے دوسری ران کود بھاتو دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، کیسال تیں کویاکرمری ران کود بھاتو دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، کیسال تیں کا اس کیفیت کا علم ہواتو وہ تجھیر توٹ بڑے اور جرک تھیکرمیرے باس کے گور فلل سے میں ہلاک ہوجا دُل ، خوادیوں نے تھیکرمیرے باس کے گور فلل سے میں ہلاک ہوجا دُل ، فادیوں نے بھیے روضہ کے گوز ن میں بذکر دیا ورشور وغل ختم کرنے کی فاط دروازے بذکر دیے اوراس و قت صورت مال کی خربغداد دیا ورشور وغل ختم کرنے کی فاط دروازے بذکر دیے اوراس و قت میں سامرہ سے با برنگلاا ور بغداد کی کمت چلا، جو کی تغیداد دالوں کو خرب ہو جی تھی لہذا وہ بل کی محمد جلا اور بیان کی مردھی آئے تھے ۔ لوگوں نے جھ سے پرمیراانتظار کر رہے تھے برسیدا بن طاوس کے فائدان کے مردھی آئے تھے ۔ لوگوں نے جھ سے پرمیراانتظار کر رہے جو بروٹو ٹ بڑا اور میرے کیڑے نوچنے لگا قریب تفاکہ دیکھنے والوں کے تورو غلے باں! اب بھیر بھی مجھیر ٹو ٹ بڑا ور میرے کیڑے نوچنے لگا قریب تفاکہ دیکھنے والوں کے تورو فلے بی باک ہوجا وُں ۔

ابن طاؤس کے خاندان والوں نے مجھ انظالیا اور لوگوں سے نجات دلائی ۔ شریف کے پاس لے اس زماز میں مویدالدین العلقی خلیفیکا وزبر مقاج کر سنبید اور محب اہل بہت تھا۔ اس نے بھی جرسنی تھی اور خلیفہ سستندر ہے جس نی تھی ۔ شریف ابن طاؤس مجھ مویدالدین کے پاس کے بھی جرسنی تھی اور خلیفہ سستندر ہے جس نی تھی ۔ شریف ابن طاؤس مجھ مویدالدین کے پاس کے راس وقت بغیلا دی اطبارا ورجراتوں کو جع کیا ور کہا، تم نے اس شخص کا زخم دیکھا ہے ہو کہا، میں اس کہا، علاج ہو سکتا ہے کہا، علی ہے اور ووید کرسالاموا و کال کہا، علی ہو سکتا ہے اپنہیں ہوگا، اور یرج تون بند نہیں ہوگا، اور یرج تون بند نہیں ہوگا، اور یرج تون بند نہیں کے اور زخم کی قریر کے ابنا کی میں کے اور زخم کی جگریر گینے جیا ہے ۔ بال کی اس کے اور زخم کی جگریر گینے جیا اس کا زخم دیکھا تھا؛ کہا، یہ سفید نشان باقی رہے گا ۔ وزیر نے اطبار سے پوجھا، کتے دن پہلے تم نے اس کا زخم دیکھا تھا؛ کہا، وس مین میں نے ران کھولی تو اس پرزخم رسی دیکھا تھا؛ کہا، وس مین نشان بھی نہیں تھا تھیموں اور جراتوں نے بیک آواز کہا؛ یہ سے دیکھا تھا ۔ وزیر نے اطبار سے پوجھا، کتے دن پہلے تم نے ران کھولی تو اس پرزخم کہا، اپناز خم دیکھا گیا کہا، یہ سے دیکھا تھا ۔ وزیر نے اطبار سے پرچھا کیا کا کہا ہے ۔ وزیر نے اطبار سے دیکھا کیا کہا ہے ۔ وزیر نے اطبار سے دیکھا کھا کہا ہے ۔ وزیر نے اطبار سے دیکھا کھا کہا ہے ۔ وزیر نے اطبار سے دیکھا کھا کہا ہے ۔ وزیر نے کہا کا م ہے ۔ وزیر نے کہا کا م ہے ۔ وزیر نے کہا کہا ہے ۔ وزیر نے کہا کہا ہے ۔ وزیر نے کہا کہا کہا کہا ہے ۔ وزیر نے کہا کا م ہے ۔ وزیر نے کہا

ینمہاراکام نہیں ہے ہم جانتے ہیں کریس کا کام ہے۔ اس کے بعد مجھے ستنفر خلیفہ کے ہیں ہے گئے اس نے میری زیارت کی سزاج بری کی اور عمین و نیا رطلانی میرے لئے انعام مقر کیا ہیں نے کہا: مجھے کو ٹی بھی چیز قبول کرنے سے امام نے منع فرمایا ہے ۔ اس پیرستنفر رونے لگا اور کہنے لگا جہار بھی کہا جہا کہ جانبی کیا۔ میں واپس بیٹ آیا اور اس کے بعد میں نے اس بھوڑے کا نشان بھی نہیں دیکھا۔

صاحب شف الغركة بين كايك ترميس نے بغدادكى ايك مجلس ميں اس واقعد كو بيان كيا اتفاق سے مس الدين محد بن الماعيل اس مجلس ميں موجود تھے، مجھان كى موجودگى اعلم نيس فقا، جب ميں نے واقعد نقل كيا توشنس الدين نے كہا، ميں اسماعيل كا بيٹا ہوں ۔ يہ واقعہ ميں نے والد سے نود سناہ ، اور اً بانے وہ مجگہ مجھے دكھائى تقى جہاں زخم تھا۔ و باس زخم كانشان بنيس تھا، والد سر سال مرديوں كے زماز ميں بغداد آتے تھے اور برمردى كے موئم ميں چاليس بارسامرہ كے والد برسال مرديوں كے زماز ميں بغداد آتے تھے اور برمردى كے موئم ميں چاليس بارسامرہ كے زيارت كرتے تھے كہ ہوس كا ہے كو وفراق سے ديارت كرتے تھے كہ ہوس كا بے كو وفراق سے ديار آتے ہے وفراق سے ديار آتے ہے وفراق سے اس آف كين دوبارہ عليم ہم وفراق سے ديار آتے ہے كہا۔ اس آف كين دوبارہ عليم ميں وفراق سے ديار آتے ہے كانسان خلوع زكر ہے۔

در رهی دیدم مهی، حیران آن ماهم هنوز

عسمر رقت و مـن مـقيم آن ســر راهــم هــنوز

چون نسیم صبحگاهی بر من بیدل گذشت

من نسيم وصل أن مـه را هـواخـواهـم هـنوز

مسی فزایسه مسهر او همر روز در خاطر سرا

گرچه من کاهیدهام از درد می کاهم هنوز

گــرچـــه آه آتشــينم خــرمن جــان ســوخته

له کشف الغرج ۲ ص ۳ ۹۹ - ۳۹۸

مسىرود تـــا اوج گـــردون أتش أهــم هــنوز شموق أن ديدار، غافل كرده از عالم مرا تو نپنداری که مـن از خــویش آگــاهم هــنوز انستظار شاه مهدى مىكشد عمرى أمين رفت عمر و در امید طلعت شاهم هنوز میں نے استرس ایک جاند دیکھاا وراجی مدیوس ہول عر گزری دین محصال المحوس ہوتا ہے کومیں ای مزل بر کھوا ہوں مب مجالے مرکس كقريب على على كار اوتاب تومي المجي اس جا ندكي تيم وصل كاخواستگار ہو تا ہول ہردوزمیرے دل میں اس کی مجت بڑھتی ہی جاتی ہے ا كرچ در د حدائى نے محصفى كردياا در أوط محوط جيكا بول ا گرچیمیری آه سے شعلوں نے میرے خرمین خان کوخا کستر کردیا لین اتھی میری اُہ کے شعد اوج عرض تک میرونجة ہی اس دیدار کے توق نے مجے دنیا سے بیگا زکردیا لم يه و محود مح مرى خبر ب فاوميدى كانتظارزندكى بحركما ع گزر کئی لین میں اس مجی اپنے بادشاہ کے طبوہ افر وز ہونے کا منتظر ہوں۔ اليى سبت ى حكاتيس بي جنيس ارباب مكاشفات اوراصحاب مشابات بياك كرتے إلى اور آئ كے شا برہ كے وقت محفوظ كى كئى إلى -اللی، پروردگار، اے حی وقیوم مجھے ان بارہ آگرمصومین کی عزت وطلال اور حرمت وکمال کا

واسطرکرہیں امام محدمہدی موقود کے دیار سے مشرف فرما۔ اور آپ کے فیض و برکت سے محوم نہ فرما.

اللهم صَلِّ على سيَّدنا محمَّد و آل محمد سيَّدنا سِيماالاُمام الموعود محمد اللهم صَلِّ على سيَّدنا محمَّد و بلُغ المهدي المنتظر و سَلَّم تسليماً، و سَلَّم و بارِكْ عَلَيهم و أَنْزِل تَحيّانِكَ و بلُّغ صلواتنا و سلامِنا إليهم.

اے اللہ ہمارے سبید ومردار گھڑا ور ہمارے سبید مردار گھڈکی آگ پرخصوصاً مہدی ہے موجود محدم سدی پررحمت وصلوات نازل فرما۔ ا ورسلام وبرکت نازل فرما ا ور ان کے سے آئے تھنے و ہدیئے ارسال فرما۔ ا ورہماری طرف سے ان پرصلوات وسلام بھیج۔

یے صلوات تمام معصوم بن کے لئے ہے حالا تھ اس محبل ہرایک کی صلوات کا ذکر ہو چکا ہے اور مہدی براس کا خاتمہ ہوا ہے ، خدا و ندعالم سے دعا ہے کہ ان کی ارواح مقدسر پر نمارا ملا پہونچا دسے ۔ بیصلوات دعا کا مقدمہ ہے اور اس صلوات کے بعد توتی و تبری کا اقرار ہے اور مجرطلب حاجت کا سلسلہ نثر وع ہوتا ہے۔



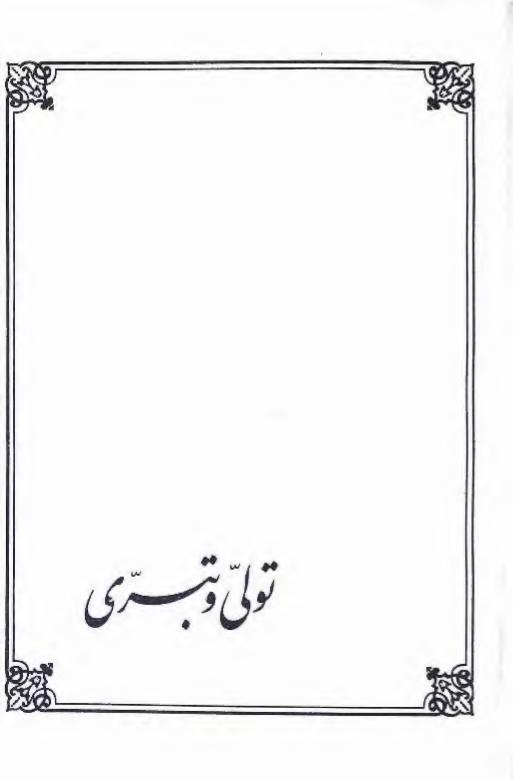

اللهم هؤلاء الممتنا و سادتنا و كبراؤنا، بهم نتولّى و من اعدائهم نتبرَّى. اے النَّدیہ آئمُد- بارہ بمارے بیشوا اور مروار ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے وشمنوں سے بیزار ہیں۔

جان لوکر لوگوں کے درمیان تولی و تبری عبادات سے زیا دہ شہورہ سے مفرقہ "امامیہ کا کہنا ہے کہ تولی و تبری ایمان کا جزد ہے اور اس کے بغیرایمان کا کی شہیں ہے ، پیپلے ہم تولی و تبری کے من سال ترمیں تاہم

معنی بیان کرتے ہیں۔

تون کے معنی دفت میں کی دوستی اور مجبت سے تود کومت من کرنے اور اسے اپنے ممام امور میں متعرف و دکتار سمجھ کے ہیں اور تبری کے معنی کسی سے بیاری اختیار کرنے اور اسے اپنا دشمن سمجھ کے ہیں۔ عرف امامی میں رکول وعلی اور باتی گیارہ آئد کی مجبت و تھیت رکھے اور اختیں اپنے امور میں والی ومتعرف سمجھ کو تولی کہتے ہیں اور ان کے دخموں سے بری و بیزار ہونے کو تبری کہتے ہیں۔ مذہب اسامید یہ ہے کہ تولی و تبری دولوں ایمان کاجرو ہیں اور اک کا میں ہونے امامید سے دلائل وہ آیات اور دوایات ہیں ہو کہ رکول کی مجبت کے وجو و سے بارے میں منقول ہیں سائھا ذیٹ کی اللہ و رشو کہ ہے میں حدیث المن

کت مولاه فی علی مولاه او حدیث: اللهم وال مَنْ والاه و عادِ من عداده اوران صحیح افرار کی می اوران صحیح افزار کے علاوہ امامیہ کے روایات اخبار کھی ہیں۔ یہ ہان کا مذہب، نکین دہمنوں کی اسس جماعت کی تعیین کرناکوس سے تبری ایمان کا جزومے یہ ایمان کا جزومی ہے آگر کوئی شخص اعداد سے بزارا در بری ہے اور کی عدو کی تعیین ذکر سے تو کھی اس کے ایمان میں نقص نہیں ہے۔ اور اس سلسلہ میں امامیہ کے درمیان کوئی نزاع نہیں ہے۔

اہل سنت کا سلک یہ ہے کوھڑ ت رکول اوران کی اُل سے مجست اوران کے دہمنوں سے بیاری ہرموس پر واجب ہے اورجو انھیں اپنے امور میں والی اور متھ ون نہ تھے وہ موس سے بیراری اختیار گیرے اوران پر تبری ذکورے موسنین ہیں ہے اور اکی طرح جوان کے دہمنوں سے بیراری اختیار گیرے اوران پر تبری ذکورے موسنین ہیں سے بیس ہے اور رکول کی مجبت واجب ہوئے اوراس کے بغیر ایمان میں جو نہو الناب ہوئی گایار فاوج ہو الناب ہوئی گایار فاوج ہوئی میں آخو کہ ختی انحون [احث الله من اوالیه و و للوہ و الناب اختیاری المیان میں تبری ہوئی ہے اور مجبی مجبت کی جات کی گرفت سے بیار کی اختیار کی نام کی جات کی گرفت سے بیار کی اختیار کر نام کی گرفت کی جات کی گرفت کی گرک کر گرفت کی گرفت کی گرفت کی گرفت کی گرفت کی گرفت کر گرفت کی گرفت

له بخارى عاصي وكتب الإيمان ع ١٣٠ بخارى كاستن بيب : (دوالذى نفسى بيد و لا بُؤمِنَ أخذُكُمْ خَنْي أُكونَ أَحدُكُمْ

یہ بات واضح ہوگئی کرتوال وتری فریقین کے اتفاق سے جزوایمان ہے۔ نزاعائ بات
میں ہے کہ اسے علیحدہ بیان کیا جائے اورا کی متعل وجداجر و مجھاجائے یار کول پرایمان ہی
میں یہ بھی شال ہے امامیہ کا سلک یہے کہ اسے علیحدہ ایمان کا جزوجمنا چاہیے اورا بل سنت ہے
میں کریر رسول پرایمان ہی سے زمرہ میں شامل ہے ، جبیا کہ بے نیان کیا ہے، اوریہ نزاع محولی ہے، بلکہ نزاع افظی ہے، اوریہ ایسی ہی نزاع ہے جیے ایک شخص کے انسان میں ووجرو ہیں۔
حیوان و ناطق ۔ دور اکمے انسان میں یا نی جزوی ، جم نامی، حساس ، تھرک بالادو، ناطق اور عالی یہ نزاع نظی ہے اور حقیقت میں نزاع نہیں ہے، کیونکو جم نامی، حساس اور تھرک بالالادہ ، نالادہ ، نامی اور تھرک بالالادہ ، نامی اور تھرک بالالادہ ، نامی اور تھرک بالالادہ ، نامی میں ہے ۔ اور عبوان کے اجزار میں اور جزو کا جزوی ہے ، اور اس مجت میں شیعہ و من کی نزاع کی یہ کی کیفیت ہے ۔ اور السّداعلم ۔

صيغة تولى وتبري

اللهم والرمن والاهم و عادِ من عاداهُم و انصر من نصرهم و اخْذُل من خُذَلهم
 و الْعَن من ظَلَمَهم و عَجَّل فرجهم و أهْلِك عَدُوَّهُم من الإنس و الجنّ بِرَحْمَتِك يا أَرْحَمَ الراحمين.

رصم ہواسیں۔ اے اللہ جوان سے مجبت رکھتا ہے تواس سے مجبت فرماا ور جوان سے دیمنی رکھتا ہے تولے دہمن مجے جوانعیں رسواکر سے تو اسے ذلیل فرماا ور اسے بے یا رومددگا رکر دے ، اس کی مدد نہ فرما ۔ اوال برطائم کرنے والوں بربعنت فرما ۔ اور مہدی موٹو ڈسے ظہور سے ان کی راحت وکٹادگ میں تعجیل فرماا ور اولین وافرین میں جےن وائس میں سے ان کے دیمنوں کو ہلک فرما ۔ اپنی رجمت سے

ا مشیع محقیدہ کی روے انگری جست ومثابعت کا نام توئی ہے ۔ (قل ان کستم تحبون الله فانبعونی ) اگریوان نے توئی کے بیمی منی مراد سے بی تو نزاع نفقی ہے ۔

ذربیہ، اے ادم امراحمین - یہ ہے تولیٰ و تبریٰ کا صیفہ۔ اور دولؤں مذہبوں کا آفغاق ہے کرجس نے یہ صیفہ زبان سے ا داکر دیا اس نے تولیٰ و تبریٰ پڑسل کیا کیو بحداس نے تولیٰ و محبت کے واجب ہونے اور دیمنوں سے بزاری اختیار کرنے کا اقرار کیا اور عروف عام میں صیفہ دعامیں اقرار کرنا بہترین اقرار ہے۔

اس شخص برلونت کرنا متفقہ طور پرجائزہے کہ جواہل بہت رکول گیر ہم کرتاہے بعنت کے معنی درحقیقت رجمت خداے دور کرناہے اور کافر کے علاوہ کوئی بھی راندہ رجمت خدا نہیں ہے کیو بحد خدا شرک کے علاوہ تمام گاہوں کو معاون کرتاہے جیسا کہ ارشا دسے اواڈ الله این فیز ان بشفر کہ نے علاوہ تمام گاہ ایک بیش بسب اس مشرک کے مواجہ شرک کی حالت میں مراہے ، تمام گناہ بخش دیے جائی بیش ب اس مشرک کے مواجہ شرک کی حالت میں مواہے ، تمام گناہ بخش دیے جائی گئے کو جھرک کو رحمت خداے دور نہیں کیا جا سرتاہے ، کیو کہ ذات وہ رائدہ رحمت خداے دور نہیں کیا گیا ہے اور اس صورت میں اگر کوئی کہ خوات وہ فی کہ اور وہ بدد حالی کی طوت اور نے گئے موائدہ کوئی اس نے جھوٹ کہا ۔ اور ناحق بددعا کی اور وہ بدد حالی کی طوت اور نے گئے میں جائے ہوئی کی سے تی ہے کو اس نے جھوٹ کہا ۔ اور ناحق بہری ہے تو احدت کا سے تی ہے تو احدت کی سے تی ہے اور دیم ہیاں کر ہے ہیں کہ اس مشرک کے علاوہ کوئی بھی لونت کا سے تی نہیں ہے کو خشرک کی حالت میں مراہے ۔ اس جو کوئی پر مرفے والے کے علاوہ کوئی بھی لونت کا سے تی نہیں ہے کو خشرک کی حالت میں مراہے ۔ اس جو کھڑ پر مرفے والے کے علاوہ کی تھے توں آدی پر لونت کرتا ہے تو ور میں تھے توں آدی پر لونت کرتا ہے تو ور صورت میں مراہے ۔ اس جو کھڑ پر مرفے والے کے علاوہ کی تھے توں آدی پر لونت کرتا ہے تو ور صورت میں مراہے ۔ اس جو کھڑ پر مرفے والے کے علاوہ کی تھے توں آدی پر لونت کرتا ہے تو ور صورت کی حالت میں مراہے ۔ اس جو کھڑ پر مرفے والے کے علاوہ کی تھے توں آدی کی سے اور سے اور بر اور ایس کا وہال ای کے مرہے !

اب دیجھنا یہ بھکفرکھال وُوٹبات کیاہیں، ہم پہلے بیان کریچے ہیں کر کول اور آئیے کے اہل بیت سے عداوت رکھنا کھڑکی علامت ونشانی ہے کیو بحدان سے تجبت ایمان کاجزوہے، الامحالہ ان سے دشمنی کفرہے اور دشمنی کی انتہا یہ ہے کوئی کمی کوئل کردے یاس سے جنگ کرسے یاس کا

<sup>-</sup> MAULI al

ی خصب کر ہے۔ اس بنابر ابن کمجی بزید اور معاویہ ۔ علیہ اللغت والعنظب ۔ اور وہ لوگ کہ جن کے بارے میں است کے درمیان یہ بات تحقق ومتواترہے کہ اضوں نے آئر کم کبار کوفل کیا آخیں زہر دیا اوران کا ایمان کی طرف بیٹ ہے ہے کہ کہ کی کفر کی مطامت ہے اورائیان کی طرف بیٹنا اور تو برکر نا ثابت نہیں ہوا ہے ، لہذا الله عَلَيهم و علی منجنبهم أجعین منہیں ہے کی جن کی تعقیق معارض روایات کی منہیں ہوئی ہے توان پر محض معارض روایات کی بابر یعنت نہیں کی جاسمت ہے بھی برگئے گئے الله عَلَيهم و علی منجنبهم أجعین بابر یعنت نہیں کی جاسمت ہے بھی برگئے گئے گئے الله عَلَيهم کرنے والے اور ان ہے تمنی روایات کی بابر یعنت نہیں کی جاسمتی ہے بھی برکہنا جا ہے کہ اللہ عَلَی الظّالِم بین آئی ہے کہ الله عَلَی الظّالِم بین آئی ہے کہ اس مشلہ بابر یعنت نہیں کی جاسمت والے الفیاف کی نظرے دیجس کے توسعوم ہوگا کہ ہم نے حق کی حقیقت آگر دولؤں منہ ہو والے الفیاف کی نظرے دیجس کے توسعوم ہوگا کہ ہم نے حق بیان کیا ہے۔

أنئة ياتوسل

چودہ مصومین ٹیرصلوات کے بیان کا سلساختم ہوا اور تبرکا موننین کے بیمان کاجز وہے اب کچے مصومین نے توسل اور ان کے دسسارے خدا و ندعالم سے حاجت طلب کرنے بررکتنی ڈالتے میں، ان کے توسل سے دعاانشا دالٹہ تبول ہوگ .

اللهمَّ نَتَوَسَّلُ إليكَ و نَتَشَفَّعُ بِكَ بِهؤلاءِ الأَجِلَّةِ الْكِرامِ الْمَعْصُومين في نُصْرَةِ

عَساكِرِ الْإِسْلامِ و حِفْظِ مَعالِمِ الدِّين اےالدُّاسلام *مے مشکروں کی مددا ور دین اسسلام کے شعار کی حفاظت کی خاط ہم چیاروہ* معصومین گواپڑا وسید وشفیع قرار دیتے ہیں ہرور دگاراے می وقیوم استجھے ان چہار دہ معصومین مجی

له اعرافت ۱۳۳۰

حست كادامط اجكرتيرى باركاه مي بماري تفيع اوروسيدي اسلام ك سنكر حبال يجى بول النك نفرت فرما اور دنياس دين محمد كى الثانيول كوظاير وقائم فرما-

وَ فَى قَضَاءِ حاجاتِنا و حُصُولِ مَقاصِدِنا فِى الْمَنْزِلَيْن *احالدُ ہماری ماجتول شے پولاکر نے اُور قروقیامست* 

ہمالا مقصید پول ہونے کے سسلمیں ہم تیری بارگاہ میں چودہ مصوری کو ابنا وسیار تنفیع قرار دیتے ہیں۔ اے می وقیوم! تھے ان چودہ عصومین کی حرمت کا داسط ، جو کر ترکی بارگاہ میں ہمارے فیع دوسیلہ میں، ہماری ربوی واخروی ماجوں کو پورافرماا ورہیں ونیامیں عافیت اور آخرت میں نجات مرحمت فرما بمارب مقاصد كوفتنه وعذاب مصفوظ ركعه بمي روح ايمان سرفراز فرما قيات میں شاید و فوف سے امان میں رکھ اور صراط دمیزان پرجماب میں ہم بر مرم فرما۔

رَ فَى مَغْفِرَةٍ ذُنُوبِنا و مَحْوِ سَيِّئاتِنا و قَبُولِ حَسَناتِنا

اساللهم ترى بارگاه مي ان جوده معصومين كوكن بول كى بخشش اوربرائيول كوكرن اور يحول كى قبوليت كے ايم اپنا شفيع ووسيد قرار ديتے ميں - اے بارالها، اے پرورد كاراك حى وقيوم إلى مان جوده معمومين كى حرمت كا واسط دية مين اجوكرتيرى بارگاه مين بماري تفيع اور وسيدين، بمارى تمام چوئے، برسے، ظاہرى وباطنى اور بوستىدە واكتكارگن بول كونش دے ہارے دل اوراعضار وجارح کے گناہوں اور بائوں کو ہارے نام اعمال سے محکر دےاور اب لطف وكرم مع ممار حسنات كوقبول فرما.

وَ دَوامِ عَافِيَتِنَا و دَفْعِ الْبَلِيَّاتِ عَنَّا و تَفْريجِ هُمُومنا ا*سالةً مِ قِبْدِ سان جِوده معمومين كاواسطه ويجرسوال كرية مِي كرمِين والحي عِ*افِيت عطافها بلاوُل كودفع فرما اور بمارے فر والام كومرتول سے بدل دے۔ اے في وقيوم إيم تجيسا ان چودہ مصومین کا واسط دیجر سوال کرتے میں کہ ہیں تو نے جو عافیت الی ظیم نعمت عطاکی ہے۔ اسے دائی قرار دے اور میں آخری زماری بلاوں ، زمار کے توادث، ظالموں کے ظلم اور جابروں كے جورے مخوط ركھا ورائے لطف وكرم سے ہمارى بلاؤں اور سينتوں كو مرقوں سے بدل دے اور رفح و بلاے ہيں نجات مرحمت فرما-

وَوَشِّعْ أَرْزَاقَنَا و تَيَسَّرْ مُهِمَّاتَنَا

اے اللہ مہمان بچدہ معسومین کا واکسطہ دیتے ہیں کہ ماری نیک خلقی، روزی ورزق میں وصت وترقی عطافہ ماا ورا ہم مشکلات پیجات کو آسمان کر دے۔ باالہا اے پروردگار، اسے ی وقیح الہم تجھے سے ان بچردہ معصومین کی حرمت کے واسطے سے کال کرتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کو منوار دے صروقناعت کو ہما دااخلاق قرار دے اور طبع وحرص اور مخصنب سے ہیں ابنی بناہ میں رکھ ہما ہے رزق میں ترقی عطافہ ما اور اس کی طلب و فکر میں ہمیں محزون رزفه ما بہمیں اس طرح روزی ورزق عطافہ ما جو تجھے پہندہے۔ رنجی ومشقت اور خلائق کی محتاجی کے بغیر عطافه ما بہاری ہمیں آ انے والی احتیاج وہم کو آسان کردے اور اپنی توفیق سے سرفراز فرما۔

وَ فِي السّلامَةِ فِي الْحَضَرِ و الصَّحَّةِ و الْغَنيمَةِ فِي السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرِ الصَّحَةِ و الْغَنيمَةِ فِي السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَعِ السَّفِرِ السَّمَّى وعافيت كَدَاءُ النَّجُ وهُ تَصُومِينَ كَابَاتُفِعُ ووسيد وَاركر ديعِ هِي السَّادِ الدي وَوَقَعِ إِنْجُودهُ مُصُومِينًا بِحَلَّ تِركا إِنَّاهُ ووسيد عِلى الله برور دگارا اسرحى وقيم إنهوده مُصوفِينًا بحكر تركا إِنَّاهُ مِن مِمار سَصَّفِع ووسيد بِي الكَرم مِن كَا واسطه عِينَ وَلَنْ وسفرِ مِن تركم تن وصحت عطافه ما اور مفرع بَ مِن صحت وفنيمت سے مرفراز فرما .

وَ فِی الْمَوْتِ بِالَّایِمانِ و الْبَعْثِ فی زُمْرَةِ أَصِحابِ الْاِحْسانِ اسے اللہ ہم ان چہار وہ معصوم ۴ کا واسطہ دیجر تھے سے موال کریتے ہیں، چوکر تیری بانگاہ میں ہمارے شفیع اور وسسید ہیں، ہمیں دنیا سے باایمان انطانا اور موت کے وقت ہمیں شہادت مرخیر مطاکرنا اور روز قیامت بیکیاں انجام دینے والوں کے ماکھ محتور کونا۔

وَ فِي أَنْ تَجْعَلَ كُلُّ هَذِهِ لَنَا وُ لاِبائِنا و أُمَّهاتِنا و أَوْلادِنا و أَزْواجِنا و مَوالينا و أستادينا و مُعَلِّمينا و لِأَرْبابِ حُقُوقِنا و لِسائِرِ الْمُؤْمِنينَ و الْمُؤْمِناتِ ا سے اللہ ہم ان چودہ مصوبی کو تیری بارگار میں شفیع ووسید قرار دیتے ہیں کہ ان جزول کا چوکہ ہم نے طلب کی ہیں وہ ہیں ہمارے والدین ا میٹوں ان فورتوں افلا موں افادوں اسا تذہبین شاگر دوں اور جو لوگ ہم پر تق رکھتے ہیں اور تمام موشین و مومنات کو طافرا۔
بار النہا ، بروردگا راحی وقیوم اچودہ مصوبی کا واسط کہ اس صلوات کے فائمہ برہم نے ہو کچھے تجھے سطلب کی ہاں سے ہما را وامن مجر دے اور اس میں ہمارے والدین اور حین دادوں کے ومعلین اور ارباب چوق اور تمام موشین و مومنات کو شرکے قرار دے اور حین دادوں کے وراکرنے کا ہم نے تجھے سوال کیا ہے ان سے سب کا دامن مجر دے اور میں مراد اور کی کردے۔

| 2                                 | # \$4 care to the supplication as the Board of the supplication of |               |      |            |   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---|
|                                   | D. Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | BUAT | Off second | e |
| CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN | Des Street, or other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9-8-8-20 0-8- |      |            |   |
| Acres Tables                      | Chan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | **** |            |   |
| B,B,                              | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AGE           | MOOR | LIBBAR     | 8 |



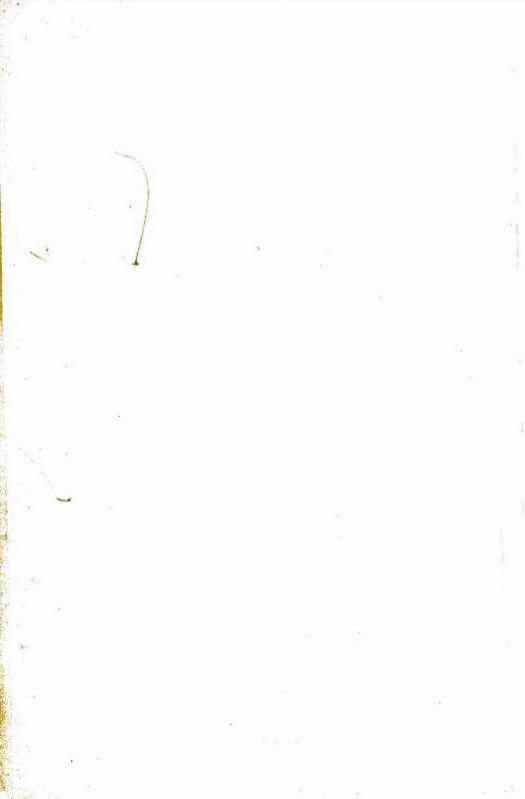

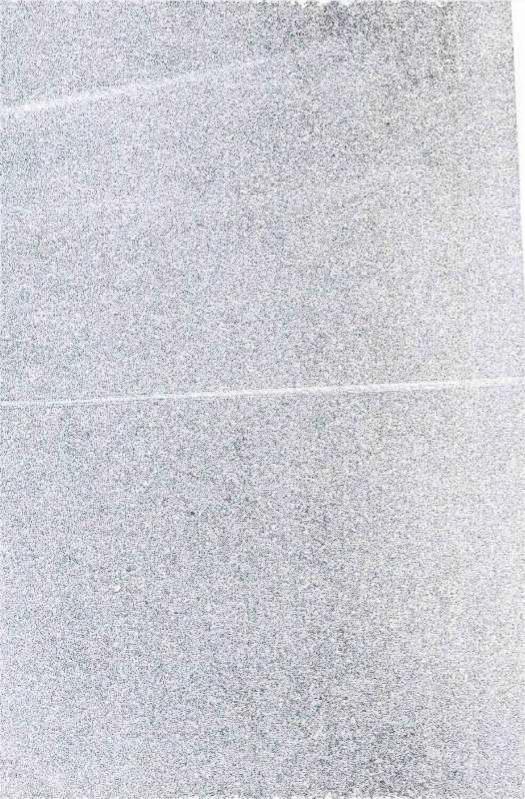